

ارُدو كابيها لابين الاقوامي مفت روزه



چیچنیاکے صدر دودائین روس مخالف جہادی علامت بن گئے

- الم تسليم نسرين إجائين توجائين كمال؟
- 🖈 اب ٹاڈاکو ختم کرنے کی باتیں زخموں پر نمک یاشی کے مزادف
- 🖈 شام حافظ الاسد کے جانشین کی تلاش میں
- 🖈 لبنان كى دهماكه خزساست من عاد صنى تحمرا ف
- 🛪 مصراور امریکہ کے صحافیوں میں قلمی جنگ 🖈 روسی استعمار کے خلاف چیجن مسلمانوں کا دو
- 🖈 گرات کاالیک کائریس کے تابوت میں ایک
- مسين كي شكت علاوكي جنگ آسان ٩
- بوسنیاے خون میں دوباہواایک کمتوب مے
- اس کے علاوہ اور بست سے اہم موصو عات اور مستنقل كالم



راؤاورسونيامين سيرهى عكر المراج الماليال



| AUSTRALIA  | A\$ 3.50  |
|------------|-----------|
| BANGLADESH | Taka 20   |
| BELGIUM    | Fr 70     |
| DDITMEI    | В\$ 4.50  |
| CANADA     | C\$.3.50  |
| CHINA      | RMB 12.50 |
| CHINA      |           |

| DENMARK   | D. KR. 14.       |
|-----------|------------------|
| EDANCE    | Fr               |
| ETNI AND  | F. MK 10         |
| CEDMANY   | DM3              |
| HONGYONG  | HK\$15           |
| INDONESIA | RP 3,400 (INC.PN |
|           |                  |

| .00  | ITALY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIT. 3,000 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -10  | TADAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|      | KOREAMALAYSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RM 3.00    |
| 5.00 | MALDIVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| (NI  | NETHERLANDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G3.30      |
|      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |            |

| NEW ZEALAND  | NZ\$ 4.95  |
|--------------|------------|
| NORWAY       | N. KR12.00 |
| PAKISTAN     | Rs. 15     |
| DATE ADDINES | P 25       |
| CATIDIADARIA | SR 3       |
| SINGAPORE    | S\$ 2.50   |

| CI  | ULANKA     | Rs 40       |
|-----|------------|-------------|
| 21  | WEDEN      | Kr 15       |
| SI  | WITZERLAND | Fr 3        |
| 3 T | HAILAND    | B 40        |
|     | K          | £1.30       |
| U   | .S.A       | 115 \$ 3 00 |
| U   | .S.A       |             |

# مغرب سے دل مجرکیا اور مشرق ابنانے کو تنار نہیں

### بیچاری تسلیمه نسرین جائیں تو جائیں کہاں؟

ایسالگاہے جیسے سلمان رشدی بننے کانسلیم نسری کا خواب احورا رہ جانے گا۔ اس کا شدید احساس تسليم كو بھي ہے اسى لئے وہ آج كل بہت مانوس اور دل کرفته بس،مغرب کی نام نهاد آزاد فصنا س بھی انہیں لھٹن ہونے لگی ہے ،مغربی رہنماؤں ے ملاقاتس ان کا دل سمس بہلا یاری بیں اور غالبا

مغرب کے تئیں ان کے بے پناہ جوش وجذبات سویڈن میں پناہ کزیں ہونے کے کچے دنول بعدی سرد رونے لکے تھے اور اس لئے انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ بھکہ دیش واپس آنا چاہتی ہیں اور یہ کہ وہ اپنی سزامجی بھکتنے کو تیار ہیں اس بیان کے بعدی انہوں نے فرائس کا دورہ کیا تھا جبال اسس

بوروپتن پارلیمنٹ کے صدرے الوار ڈلیتے ہوئے تسلیم نسرین

اسی لنے وہ اینے ملک بلکہ دیش یا مچر ہندوستان وايس آنا چاہتى ہيں۔ وہ بگلہ ديش جبال مسلمانوں نے ان کے خلاف موت کا فتوی صادر کیا ہے ، عدالت نے غیر ضمانتی وارنٹ کرفتاری جاری کیا ہوا ہے اور جبال بقول ان کے مذہبی بنیاد برستوں كا بول بالا ب اور عورتس غلام بس، اور وه مندوستان حبال انهي بغض معاويه مين بسلامسلم مخالفين اور آزاد خيال وجدت پيندافراد كي زبردست حایت حاصل ہے اور جال سے انہوں نے اسلام اور قرآن مخالف بیان دے کر مسلمانوں کی دلازاری کی مہم تیزکی تھی آج انہیں بست اٹھے لگنے لگے ہیں۔ ان مغربی آقاؤں کی جانب سے ، جن کے اشارے یہ انہوں نے اسلام پر کھڑا چالنے کا غلیظ کارنامہ انجام دیا تھا، شاید وہ پذیرائی شیں مل ری ہے جس کی انہوں نے توقع کر رکھی تھی اور جس کی طلب میں وہ راتوں رات سویڈن میں پناہ کزیں ہوگئی تھیں۔

امریکی ناولون، فلمول اور سلسله وار

وراموں من جس مختصر اور مسحور کن خطے کی جا بجا

تكرار ہوتى ہے وہ ہے " محج تم سے ست محبت

ہے" گھری جو کھٹ پر گھڑی ہوتی مال اپنے بچے کو

اسلول کے لئے رخصت لرتے وقت لی ہے"

مجھے تم سے محبت ہے "کھیس کھے بعد سی جلد وہ باہر

كام يرجانے والے شوہرے بھى كىتى ب اور جوابا

شوہر وی الفاظ اس سے کہا ہے یا اس مس لحم اور

كرمجوشى كا اظهار كرتے بوت اس كا بوسه بھى كے

ليي ہے۔ ناول فلم اور ڈرامے مي عموما دکھايا جاتا ہے

کہ عاشق و محبوبہ یا شوہر اور بیوی کے درمیان

مسائل پیچیدہ ہوجاتے ہیں لیکن تمام مشکلیں "مجھے

تمے محبت ہے یہ طلات علے سے آسان

ہوجاتی ہی۔ غالبابعض لوکوں نے ملی ویژن ہر ایک

حسب توقع خاصي شهرت لمي اور انهنس باتھوں باتھ ليا كيا\_(وبال اسلام يسند طالبات سے ان كى ملاقات كىيى ری اس کا ذکر ذرا آکے چل کر آنے گا) وہاں سے واپسی را نموں نے تھائی لینڈ کادورہ کرنے کے لئے وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا لیکن انس کاسا جواب دے دیاگیا۔ تھائی حکومت نے انس ویزادیے سے الکار کردیا۔ امجی حال می س انہوں نے ہندوستان آنے کا بروکرام بنایا اور ہندوستانی سفارت خانہ سے ویزاکی درخواست کی اسٹاک ہوم میں ہندوستانی سفار تخابہ میں فرسٹ سکریٹری ست برسکھ سے انہوں نے ملاقات کی ست برسکھنے کہاکہ وہ اپن ذمہ داری پر انہیں ویزا وینے کا جو هم نهس اٹھاسکتے وہ دلی سے اجازت لے كرى كي جواب دي كے \_ بعد من ست برسكھ نے سلیم نسری سے کہا کہ انہیں بندوستان جانے کی اجازت نہیں ملے کی یہ تو اچھا ہوا کہ ہندوستانی

حکومت نے ویزادیے سے انکار کردیا ورنہ خواہ مخواہ ایک خوابیده فتنه از سرنو بیدار بوجانا اور بندوستان وبنگله ديش من ايك باريم طوفان اثه لهزا موتا-اس محاذیر ناکافی کے بعد تسلمہ نسری نے

اینے وکلاء کے ذریعے ڈھاکہ کی عدالت میں یہ درخواست دی کہ انہیں توبین اسلام کے الزام سے بری کردیا جائے۔ایک عفتے کی شنوائی کے بعد ڈھاکہ بانی کورٹ کے ڈویزن بینے نے یہ اپل خارج کردی اور کہا کہ کسی تو برحال طلے گا۔ اگر عدالت نے انسن توہین اسلام کا مجرم قرار دے دیا تو انسس دوسال کی جل اور جرمانہ بھی ہوسکتا ہے۔ تسلمہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے تحفظ کی ضمانت دے تووہ بنگلہ دیش من سزا کاننے کو تیار بس انہیں فدشہ لاحق ہے کہ اگر وہ بگلہ دیش آکس اور مویدن سے سدھے جیل بھی علی لئیں تب بھی ان ک زندگی خطروں میں کھری رہے گی اور اسس جل من بھی خٹم کیا جاسکتا ہے۔

برحال اس وقت تسليم نسرين سويدن مي بس وه بنگله ديش آكر اين سزا كافئے كو تيار بين اور ساتھ ساتھ یہ ڈینگ بھی مارتی بس کہ مس خواتین کی آزادی کے لئے مسلم بنیاد برستی کے خلاف ارقی رہوں کی۔ان کاکمناہ کہ میرا ہتھانہ سراقلم ہے اور س خواتین س بداری پیدا کرنے کی مہم جاری ر کھوں کی۔ ان کا یہ مجی کمنا ہے کہ بنگلہ دایش میں عورتیں غلام پیدا ہوتی ہیں اور غلام می مرجاتی ہیں س انہیں ان کی غلامی سے نجات دلانا چاہتی ہوں۔ تسلمہ کی ان لغویات سے قطع نظراس کا بھی جائزہ لیتے چلیں کہ مغرب انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ دراصل وہ اس بات سے بہت متاثر تھس کہ

سلمان رشدي كي مغرب مي دهوم مي بموتى ہے اسى لنے وہ مجی رشدی بننے کے لئے اس راہ ہے گامزن ہوکتیں۔ لیکن انہیں مغربی معاشرے میں وہ مقبوليت حاصل نهيي بوني جس كي وه متنى تھيں۔ فرانس کے معروف قلم کارزین ایڈرن ہیلیئر تسلیمہ کو بدف تنقد بناتے ہوئے کتے ہی کربگار دیش ایک جموری ملک ہے تسلیم اس ملک کے خلاف ناانصافی سے کام لے رسی ہیں، وہ کستی ہیں کہ بنگلہ دیش می عورت غلام ہے جب کہ یارلیامنٹ میں

تىس فيصد تعداد خواتين كى ب اور مغرب س ايسا سن ہے ،بلکہ دیش کی وزیر اعظم اور الوزیش رہنا خواتین بیں اور مختلف میدانوں میں عور تیں پیش پیش بن، دراصل تسلیم اسے بیان دے کر این

كتابس فروخت كرنا چاہتى ہيں۔ فرانس میں ایک انسانی حقوق تنظیم کے ربنار وفسير جن منكوسكى بحى تسليم كى مذمت كرتے ہوئے كہتے ہى كه تسليم بنگله ديش كى فلط تصویر دنیا کے سلمنے پیش کر رہی ہیں وہاں کی خواتین غلام سس بس بلکہ اسنے اسنے میدانوں س مستحكم اور طاقتور بن، وه سماحی ناانصانی تعلیم اور انسانی حقوق کے میدان می اورسی بین ان کاید کمنا

کو محض اس لنے اسکولوں سے نکال دیاگیا ہے کہ وہ اسلامی اسکارف سرول بریاندهتی بین بم سے اظمار خیال کی آزادی مچین لی کئی ہے۔ ہمارے اپنے لوکوں س سے ایک نے اس کے خلاف زبان کھولی تواے ملے سے نکال دیاگیا(واضح رہے کہ فرانسیی طومت نے بت سے مسلم انقلابوں کو وہاں سے نکال دیا ہے) حکید نے تسلیم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کماکہ ہمارے احساسات کیا ہیں اس کا لحاظ کے بغیرآب ہمس ہمارے تھلے کی باتس بتاری بس آب اینے نظریات وخیالات بم پر تھوپ رہی ہیں اور که رسی بیس که اسکارف کو غیر قانونی قرار دبدینا جاہے ،آپ اسکارف کو بنیاد برستی کی علامت کہتی

مغرب کے تنیں ان کے بے پناہ جوش وجذبات سویڈن میں پناہ گزیں ہونے کے کھ دنوں بعد می سرد ریانے لکے تھے اور اسی لئے انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ بلگہ ديش والس آنا چاهتي بي اوريه كه وه اين سزا مجي بھكتنے كو تيار بي

> کہ شدت پسند مسلمانوں نے عورتوں کو غلام بنار کھا ہے، بیج نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش میں مسلم بنیاد برست بیں لیکن وہ حکومت تو سى كردے بيں۔

> فرانس کی ایک خاتون و کیل فاطمه مراد تسلیمه نسرن کی ذمت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تسلمدائی تقريرون من اسلام كوكثر بنياد برست، جنوني ،ظلمت پنداور غلط قرار دیتی بس جب که ایسا بالکل ضمی ہے ، اسلام کو بدنام کرنے کے لئے وہ ایسی زبان

استعمال کررہی ہیں۔ فرانس میں تسلیمہ کی ملاقات ان اسلام پسند طالبات سے بھی ہوئی جو اسلولوں میں اسلامی اسکارف سین کر حاتی بس اور جن میں سے بیشتر کو اسی بنیاد ہر اسکولوں سے نکال دیاگیا ہے۔ ان س حکیمہ رحیمہ اور فاطمہ قابل ذکر ہیں،جنہوں نے تسلمہ سے مباحثہ کرکے ان کے موقف کو غلط تھمرایا اور ان سے کہا کہ وہ اسلام مخالف مہم بند کردی۔ حکمہ نے کہا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکوار ملک ہے لیکن سال انسانی حقوق کمال میسر ہیں، ہمیں ملیم کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہماری سنول

بس اور آپ کے نزدیک بم لوگ ظلمت پسند بیں جب کہ ہمارے خیال می آپ کے اندر انتائی درجے کی عدم برداشت ہے۔ حکیمہ نے تسلیم سے ب بھی کہا کہ اگر آپ خواتین کے حقوق کی لٹائی لا ری بس تو آب کو ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بھی آواز اٹھانی جاہتے اور بیال کے نام نہاد سکوارزم سے ہمس بجانے کی کوششش کرنی علبة۔ اگر فرانس كاسكولرزم بميں تعليم كے حصول سے روکا ہے تو یہ آئین کے منافی ہے ہم آپ سے اپل کرتے ہیں کہ ذہبی بنیاد بر تعلیم کے مواقع ہے محروم کرنے کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں۔ حکیم اور ان کی سیلیوں کی مدلل باتوں کا نسلیمہ نسرین کے یاس کوئی جواب سی تھا۔

فرانس سے تھوڑی سی پذیرائی اور سب سی تنقدون کا تحفہ لے کر تسلیم سویڈن واپس آلتیں اور اس کے بعد سے ان کے جوش وجذبات اور سرد را کے انہوں نے ہندوستان یا بگلہ دیش آنے کی کوشش کی مکر اس میں ناکام رہیں،مغرب سے بھی دل اچاك موكيا ہے اب تو وہ اس كيفيت ميں بسلا بي كراب جائي توجائي كمال ٢٠

بوبوں کے سامنے حرف محبت زبان پر النے

## ہم اہل مشرق جھوٹی تشہیر رہی محبت کو ترجیح دیتے ہیں

دُريْهِ كَفِينْ كَي فَلَم مِن پندره باريعني مرجهِ منٺ برايك دفع کے اوسطے "مجھ تم سے محبت ہے "کماگیا

بھی ہوتی ہے غالبا قارئین می سے بیشتر افراد اس احساس مس ایک دوسرے کے شریک ہول۔ یہ کمنا بیانہ ہوگا کہ الے بت سے احرافے بیں جال یہ حبال تک مغرقی معاشرے کاسوال بے تواس جلد کسی کی زبان سے ایک بار بھی ادا نہ ہوا ہو۔ اور

ے محبت ہے "اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت نسل یقنا ست سے۔ لیکن کسی مسلم حقیقت کا اعلان وتشهیر کے کیا معنی بی ۔ یا تو ہم اپنے احساسات سے حدسے زیادہ

جاں تک مغربی معاشرے کا موال ہے تواس خیال ہے کہ ہم کسی ہے کہ ہم کسی کہ "مجھے تم ہے محبت ہے" بڑی ندامت کا حساس ہوتا ہے۔ بلکہ چھوٹے بحوں اور اپنی اولادے می کتے ہوئے عجیب می جھکے موتی ہے۔ بیکنا بچانہ ہوگا کہ الیے ست سے کھرانے میں جہاں بد جلد کسی کی زبان سے ایک بار مجی ادانہ موا ہو۔ اور الیے مت سے شادی شدہ جوڑے ال جائیں گے جنہوں نے اپنی پوری عمر بتادی اور رز تو مرد کی زبان سے دعورت کی زبان سے تھجی نکلامو گاکہ "مجھے تم سے محبت ہے"

خیال ہے کہ ہم کس سے کسی کہ "مجھ تم سے محبت الیے بست سے شادی شدہ جوڑے مل جائیں گے شرمندہ ہیں یالفظ محبت کا صرورت سے زیادہ احرام ہے " برسی ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ بلکہ چھوٹے جنوں نے اپن بوری عمر بتادی اور نہ تو مرد کی زبان کرتے ہیں۔ چار دہائیوں سے ازدواجی زندگی گذار نے بحوں اور اپن اولادے بھی کہتے ہوئے عبیب سی سے دعورت کی زبان سے لیجی نگلاہوگا کہ "مجھے تم والے لوگ بھی ہیں جنہیں یاد نہیں کہ لیمی اپن

لیکن اس کاکیا کریں کہ بعض شادی شدہ خواتين جو کچه شلي ويژن ير ديلهن سنتي بين اور اس كى دوشى مى جن باتوں كاتصور كرتى بي اس وہ یہ توقع کرنے لکتی ہیں کہ کھر میں محبت افرا حالات کا اعلان کردی بالکل اسی طرح جیسے دوران جنگ بكاى حالات كاعلان كياجاتا بيدليكن اس حمله من اكرسياجذبه ب تواس كاسيا اظهاركيون سي بوما اس سلطے میں جس حقیت کی طرف چھم بوشی کی جاری ہے یہ ہے کہ محبت کے بارے میں باتس کرنا توست آسان ہے لیکن اس کی صداقت ر عمل کرنا بت مشکل ہے ۔ اسی طرح اعلان ونمائش میں جھوٹ شامل ہوتا ہے اور خاموشی میں

صداقت ہوتی ہے۔ توہم اہل مشرق جھوئی تشہیر پر

سیمی خاموشی وراز داری کو ترجیج دیتے ہیں۔

فلم" لمبى رات " كے عنوان سے ديلھى ہوگى۔ اگر اس جملے کی تکرار کا شمار کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ

کے دوران راؤنے ایساسخت اسٹینڈ لیا تھااور ارجن

## راؤ سونیامیں سیدھی ٹکر کانگریس منجدھار میں

## كارسمهاراؤارجن سنكوكے جال من پھنس كئے ہيں؟ نشانه ارجن سنگه ی تھے پہلی بار سورج کنڈ اجلاس

اے این جنگ بنانے کے بجانے مونیا گاندمی ک سائق مرکزی وزیرارجن سنگھنے دوقدم آگے اور ایک قدم چھے چلنے کی حکمت عملی کے تحت كانگريس قيادت كے خلاف جس جنگ كا آغاز كيا راؤكو سونيا كے مقابل لاكر كھڑا كردي اور اس من وه

ارجن سنگھ: من قبادت کا دعویدار نہیں

تھا، محسوس بوتا ہے کہ اب وہ فیصلہ کن دور میں

داخل ہوگئ ہے ، دراصل ارجن سنگھ نے مرکزی

وزارت سے استعنی دیکر راؤ کے لئے ایک خطرناک

حال حلى تحى اور راؤكو ايسى بوزيش من لاكفراكر دياتها

كة مادي كارواتي ان كے لئے ناكزير بن جاتے۔اس

بوزيش مي اگر راؤ ارجن سنگه كو آزاد مجور دية

تب بھی ان کے حق می بستر نہیں تھا اور اگر وہ

کوئی کارروانی کرتے تب مجی اس کا فائدہ راؤے

زیادہ ارجن سنگھ اٹھاتے۔ اگرید کہا جانے کہ ارجن

سنگونے رسمهاراؤ کے لئے ایک جال بچھایا تھا اور

راواس من چھنس کے تو بیانہ ہوگا۔ کیونکہ اول الذکر

بت مد تک کامیاب ہوگتے ہیں، وزیر اعظم رسماراؤ اس سے بجنا طبة تھے لین ان کے لئے اس کے سواکونی چاره سس ره گیا که وه سیاس حریفوں خصوصا ارجن سکھ کے خلاف تادی کارروانی کری۔ تادم تحرر کوئی کارروائی شمیں کی گئی ہے صرف دهمی ے کام چلایا جارہا ہے۔ لين امكان ب كه جلديا بدير داؤكو

لنے تبای ویربادی کالحدثابت بوگا۔ المساداؤك بارے مل ي کے اندر قوت فیصلہ کا فقدان ہے اور وہ ان کی طاقت مجی ہے اور

اے این موت آپ مرجانے کے لئے چھوڑ دیتے

بی۔ اس میں انہیں فاص ملکہ عاصل ہے لیکن

ارجن سکھ کے تعلق سے اس فارمولے بر عمل

كركے انوں نے اپنے بروں مل كلمارى مارى ب

،جس وقت ارجن سنكه مستعنى بونے تھے اكراس

جنگ بناناچاہے تھے۔ان کی بوری کوشش تھی کہ حایت کردیا ہے۔ ایکش لعنایدے گاوروی لحدراؤ کے

> مشورے کہ وہ کئی بھی سنلے کو يكاتے سس بى بكد سراتے بى ان

کروری مجی، کسی مجی مستلے من کوئی فیصلہ مذالے کر

وقت راؤنے ان کے خلاف کارروائی کر ڈالی ہوتی تو ممكن ہے كہ ارجن كاسياسى قد چھوٹا اور راؤ كايرا ہوجایا۔ لیکن انسوں نے خاموشی اختیار کرکے ارجن کی بنیاد مفنوط کی آج صورتحال یہ ہے کہ تمام رياستول من ارجن سنگه كا صلقه وسيع بوتاجار با عيد مُل ناؤو می کانگریں کے صدر کو برخاست کرکے راؤف وبال المجى ارجن حاى حلقه بداكردياء توارى کے سس سردمسری کارویہ اختیار کرکے بونی س راؤ نے ارجن حامیوں کا ست برا کروپ تھیل کردیا۔ دفی کانگریں ایک طقہ پلے سے ارجن علم کی

رسماداؤنے اس فدھے کے پیش نظرابتدا می کوئی ایکش نہس لیا کہ کس ونیا گاندھی سے عکر نہ ہوجائے چند دنوں کے بعد سونیائے ارجن سنگھ کو جوابر بھون کا رُسی نامزد کرکے راؤکو مزید خاموش رہے ہر مجبور کردیا۔ دریں اشاراق مخالفین کی سونیا ے ملاقاتیں طویل ہوتی کئیں اور یہ شبہ تقویت اختیار کرناگیاک سونیا سیاست می جلدی آنے والی بي، اچاتك الك دن نمرو خاندان قري محد لونس مبریادلیامنٹ کی فرف سے مونیا گاندمی کے

اللہ کو چوڑ کر کئ لیڈرول کے خلاف کارروائی کی یے حق نسیں سپچاکہ وہ ان کی جانب سے ایسی خبری کا جاتا ہے کہ اس سے رسمهاراؤكو اخلاتى قوت حاصل ہوتی اور مخالفین کے خلاف ایکش لینے کا تھے انہوں نے کرایا۔ اس تردید کے دو تین دن کے بعد دعی س منعقد لوتھ کانگریس کی ایک رملی من بولتے ہوئے تر سماراؤ نے ارجن سنگھ کا نام لتے بغیر انهس مخت سست كهااوركهاك يارتي من نظم وصنطرك اكيك للشمن ریکھا ہے اور کسی کو بھی اس سے تجاویز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے کی انہوں نے دونوک

وسماراق اب تومعاف كرديجة

تھی۔ اس کے بعد ترویق اجلاس میں بھی تھوڑا سا كانكريس وركنگ كمين نے مجمع مخالفين كے خلاف بهگامه بهواتهالیکن اس وقت معالمه دب گیاتها ایکش لینے کے لئے بااختیار کیا ہے اور می ان کی ادحر نارائن دت تواری کروپ طل کرکمدربا

ے کہ اگر ارجن کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کے اثرات اچے نس بول کے۔دوسری طرف ان كي الشمن ريكها "كو مجي بدف تنقيد بنايا جاربا ب-کانگریس حلقوں میں یہ بھی کہا جارہا ہے کہ راؤ اس وقت حركت من آتے بين جب ان كى قيادت كو چیلیج کرنے والاكوئى پيدا ہوتا ہے . اگر ان كى بوزيش یر کوتی اثر نہ بڑے اور کانگریس پارٹی تباہ موجاتے

باقی صفحه ۹ بر

ساست مي آئے سے متعلق انتائي سنسي خيز خبر مجموع طور بر حالات وهما كه خترجي اورداوكي جانب مفاهمت كى تمام توكوششش ناكام بويكي من مجبور بوكرانسول نے ادجن سنگھ كے خلاف سخت كارروائي كرنے كافيصله كمايظا بريدار جن محالف كاردوانى بالكن در حقيقت بينونيات سدحي فكرب اوراس سدهي فكرك تتييم من كانكريس منجدهاد من بجنس كن ب اور كانكريس سازياده اؤمنجدهاد من بجنس بوع بين طالانكد واؤ یہ محتے ہیں کہ سونیاے نگر لیناان کے لئے خود کشی کے مرادف بے لین انسیاس اقدام کے لئے ارجن سکھنے مجبور کیا ہے اوراس اقدام کے علاوہ اؤکے سلمنے کوئی جارہ بھی نہیں ہے۔

> شائع ہوئی۔ خبر کے مطابق سونیا کاکمنا تھاکہ میں اور مرے بچے دلی سرکوں یہ بھیک مانگ لس کے مگر سات میں نسی آئیں گے۔ انگے دن مونیا کے

کسوئی رپورا ازوں گامی کسی کو بھی یارٹی توڑنے کی اجازت سس دوں گا۔

انداز میں کہا کہ میں یارقی کا صدر

ہوں اور یارٹی کے ورکروں اور

والے اپنے دور اقتدار می راؤ نے دوبار اتنا ایک رجان نے اس خبر کی یکتے ہوئے روبد کی ک واضح اور سخت موقف اختیار کیا ہے اور دونوں بار

ونیا گاندمی نے کس کو این جانب سے اس قسم کا

بیان دینے کے لئے بااختیار نہیں کیا ہے اور کسی کو

اخبارات مي يهوات-

### ی با نس زحموں برنمک یاشی کے میرادف مسلمانوں نے کانگریس کی تدفین کاشیہ کرایا ہے۔

یہ جانے کی ضرورت نسی ہے کہ پانچ میں اجائے مالانکہ اس کے بھی امکانات بت روش کا کنگریس کا جنازہ نکل جائے گا۔ اِن ریاستوں میں مظالم کی کچی میں پیلا ہے اور انسی نافت و آدائ نسی میں دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ ان صرف ایک طاقت ایسی ہے جو کانگریس کے مردہ کرنے میں کوئی کسرنسیں چھوڑی ہے،اور بیاطاقت



لمحتوس ثاداك خلاف مظاهره

جم میں نی روح پھونک سکت ہے ، حالانکہ اس ہے مسلمانوں کی مسلم ووٹ بی کانگریس کو دفن فق می کرسکتاب مماداشراور گرات می سے تمسرے فرنٹ نے سابی دانشمندی کامظاہرہ کرتے مكن بے كوئى أيك ريات كائليس كے باتھ ہوئے اپنى تال ميل سے كام لے ليا تو بلائب طاقت كو كانگريس طومتوں نے برى مل كيلا ب بونے سے بجا سكتا ہے۔ يہ الگ بات بے ك

كانكريس نے سلمانوں كو للجانے ارجحانے اورایک بار چراہے دام فریب میں پھانے کے لئے شاطرانه عالس شروع كردى بس فاؤاجس كاعتاب مسلمانوں بر قیاست صغری بن کر نازل ہوا ہے اور جس نے سلمانوں س بار بار خوف ودہشت کا زردست اول بریاکیا ہے ، ٹاڈاکو ختم کے ک باتیں کی جاری ہیں اس وشو ہندو ریشد جماعت کو جس نے باری مجد کوشد کیا ہے اورجے ایک بار دوسال کے لئے پابندی کے نام یو سرکاری ممان بنایا جاچکا ہے والی بار مجر دوسال کے لئے غیر قانونی قرار دے کراس پر پابندی نافذ کردی گئے ہے۔ حال تک ٹاڈا کا موال ہے تواس کے مظالم بر ست زیادہ لکھنے کی کخائش اب ختم ہو یکی ہے۔ کیونکہ اس سے مسلمانوں کا می واسط بڑا ہے اور مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ ٹاڈاکیا ہے ؟ ٹاڈا کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھری سے لیکن مجلي دنوں چار رياستوں مي ہوئے اليکٹن كے موقع

باقی صفحه ۹ پر

ریاستوں می ہونے والے انتخابات کے تعلق سے کانگریس من کوئی جوش وخروش شمیں ہے ، کیونکہ ریاستوں میں كالريس ليدول في نوشة ديوار يره لياب ادراي شرمناک حشرے وہ يلے ي واقف بوطے بن، اسس اس کا اندازہ موچکا ہے کہ کسی بھی ریات ہے ، ماداشٹر س وہ کامیانی سے بمکنار ہونے والے سس بی میں میسرے ال اروناهل يروش مي وه يرسر اقتدار آسكت بي لین موجوده سیای صورتحال سی اس سے حالات کی چشک واکت می کوئی تبدیل آنے والی سی بے دی کائریں اور مرکز کی انحطاط بذر حالت من اس سے کوئی فرق شوستنا ولی ج رنے والا ب البت اگر ساداشر بباد ارس س فی کی اکورتی ہے کوئی ایک مجی ریاست ان کے قبعد من آجاتی سائنس ذراس ے تواس کا تھوڑا ست فائدہ راؤ حکومت کو س سکتا جال ہوتی ہی ہے ولین اول الذكر رياست كو چھوڈ كر بقبير تمام ليكن اكر دو فيك ریاستوں میں کانگریسی کشتی کے عرقاب ہونے کی کی تاریخ کے پش گوئی سای معاملات می ذرای دلجیسی رکھنے والا ترب انے پ

لى ئاتمزانشنشل 3

بڑے بیٹے کی حادثاتی موت اور چھوٹے بیٹے کی سیاست سے عدم دلچسپی، اسد کا خاندانی حکومت کا خواب بکھر رہا ہے

# شام حافظ الاسدكے جالشنن كى تلاش س

باسل اسد حافظ الاسدك بيثي تص جن كأكذشة سال ایک کار حادثے من انتقال ہوگیا تھا۔ باسل کا مزار شام کے اس ساڑی علاقے میں واقع ہے جبال علوی فرقے کے لوکوں کی اکثریت آباد ہے اس علاقے میں م صرف حافظ الاسد ست زیادہ پسند کے



حافظ الاسد؛ جانشن كے بناوں

جاتے بی بلکہ باسل اسد بھی کافی معبول تھے۔ کیونکہ یہ لوگ بھی علوی فرقے می سے تعلق رکھتے ہیں۔ گذشت دنوں باسل کی موت کے ایک سال بعد ان کے مزار یر علوی فرقے کے لوگوں کا زیردست مجمع ديلهن كوملا دراصل باسل يه صرف علويون من بلكه سنیوں می مقبول تھے سی وجہ ہے کہ ان کے مزارير سوكوارون كالمسيد ناتابندهاربتا ب

باسل کو حافظ الاسداين جانشين کے طوري تیار کررہے تھے۔ باس کی موت کے بعد حافظ الاسد کا جائشن کون ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے اکثر شامی کراتے ہیں۔ حافظ الاسد 1970 سے برسر اقتدار بس۔ شام کے اتھے خاصے لوگ جن س ان کے بعض مخالفین شامل ہیں کم از کم

انتاصرور سلیم کرتے ہیں کہ وہ مغربی ایشیا کے سب سے زیادہ زیرک سیاستداں ہیں۔ حافظ الاسد کے مخالفین انچی خاصی تعداد می خود دمشق کے اندر یائے جاتے ہیں۔ کر ان میں سے مجی بعض شامی صدر کے حامیوں کی طرح یہ بات سلیم کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ ہوتے تو شام بھی شاید لبنان کی طرح فرقہ وارانه فسادات اور خانه جنگي كي آماجگاه بن جاتا

لیکن حافظ الاسدیلے بی 66 برس کے ہوچکے بي تقريبا دس سال قبل انسين دل كا زيردست درورہ میا تھا 18 ماہ قبل ایک بار اور ان کے دل بربلکا حمله ہوا تھاجس کی وجہ سے کئی مفتے وہ بسترے مذائھ سكے تھے ۔ گيارہ ڈاکٹروں كى ايك ٹيم ہميشہ ان كے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ گھر بر ہوں یاسفرس ان کا ذہن اب بھی چاق و جوبند ہے مگر چھیکے بڑے ہوئے چرے سے پت چاتا ہے کہ ان کی صحت کافی خراب سے شامد یہ اندازہ لگانا غلط نہ ہو کہ شامی ارباب اقتدار نے اپنے صدر کے نئے جالشین کے بارے می سوچناشروع کردیا ہے۔

مافظ الاسدكے دوسرے صاحبزادے 29سالہ بشركووى رول ديا جاربا ب جويط باسل كو حاصل

تھا۔ گذشتہ سال حمی کی ملٹری اکٹری سے انہوں نے كريجويين كياب اس واقع كوكذشة سال قوى ملى

رحوم رحام سے نشر کیا تھا

سنے لکے ہیں۔ لیکن بشراینے بھائی باسل سے ست مختلف میں وہ آنکھوں کے سرجن میں اور اقتدار کے فقے سے بالکل پاک وہ اپنے کام میں من رہتے ہیں۔ جب کہ اس کے برعکس باسل کو سیاست واقتدار ے کافی لگاؤ تھا وہ کار ڈرائیونگ کھوڑ سواری اور کرنا چاہتا۔ ان لوکوں کے خیال میں ایسا کرکے

دوسرے کھیلوں کے کافی شوقین تھے۔ بشرکی سیاست واقتدار سے عدم دلیسی کی وجہ سے بعض لوگ یہ سوجنے اور کینے لکے بس کہ حافظ الاسد كاشام مين خانداني حكومت كاخواب بكحرتا بوا نظر آربا ہے سردست حافظ الاسد كا اقتدار ان كى اسى ذات کی وجہ سے ہے جو فوج، جاسوسی اداروں خصوصا خفيه لوليس يعنى مخبرات كي وفاداري يرقائم ہے۔ یہ کمنامشکل ہے کہ یہ ادارے اور افراد حافظ الاسد کے بعد اپن وفاداری ان کے بیٹے کی طرف

منقل کردی کے۔ حافظ الاسداور ان کے حواری علوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کی کل تعداد شام کی کل آبادی کا دس فیصد بھی نسس ہے۔ لیکن گذشتہ 24 سال سے اس نے سی اکثریت براین حکمرانی تھوب ر لمی ہے اس فرقے نے گذشتہ 24 سالوں میں زبردست معاشی فوائد بھی حاصل کے بین اس بات كامكان ہے كہ اسى فرقے كے بعض افراد حافظ الاسد کے بعد خود اقتدار ہے قبنہ کرنا چاہتے ہوں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو شام س خون فرابے کا مجی

علوی فرقے کے سریر آوردہ افراد پہلے ی

انديشه پيدا موسكتا ہے۔

ویژن نے براہ راست بڑی شام اسرائیل امن کے بارے میں بھن سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جامکتی گرچہ گذشتہ دنوں واشکٹن میں افرید اور غیر ملکی زر دھوم دھام سے نشر کیا تھا دھوم مطام سے تشرکیا تھا بشر کے جازی ساز کے اسرائیل مالگ کے فوجی افسروں کی ایک مٹینگ ہوئی تھی ٹاکہ گولان کاستلہ حل کیا جاسکے اگر چہ اسرائیل مبادلہ کی فراہمی وغیرہ بشر کے جازی ساز کے بوسر دفار وغیرہ میں نظر نے پیش رفت کادعوی کیاہ مربظاہراس ذاکرے سے بھی کوئی خاص تیجہ برآمد سمیں ہوا ہے معاشی ترتی کو نامنے کا

شکار میں بعض بااثر علوی حضرات جوشای صدرے كافى قريب بھى بىل ان سے كھل كركھنے لكے بيل ك شام کو نام نماد امن کے سلسلے سے الگ ہوجانا چاہتے کیونکہ اسرائیل کولان کی بہاڑی واپس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کامفاداس میں مضمرے۔

موجوده کشیره صور تحال کو برقرار رکھنے سے بہترے کہ اسرائل کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر لیا جائے جس سے عربوں کی نگاہ می شام کی حیثیت متاثر ہو۔ جنگ لبنان کے ہیرو علی حید، جو شامی صدر کے رانے دوست تھے اسی نقط نظر کے حامی تھے کر لگتا ہے کہ خود حافظ الاسدكويہ ياليسي پسندسس ہے۔ سى وج ہے کہ گذشت سال نومبر میں انہوں نے علی حدد کو خصوصی دستوں کے کمانڈر کے عمدے سے

يرطرف كردياتها ست الوك يامدلكات بنظ بين كه اكر اسرائل سے کوئی امن معاہدہ طے یاتا ہے توشام میں بعض تبريليان صرور أئس كى خصوصا تاجرون كاكهنا ے کہ امن کے بڑے معاشی فوائد ہوں گے تنن سال يملے شروع كے كتے معاشى اصلاح كے يروكرام کے ظاہری ترائج سامنے آنے لگے بس یعنی مرسدین اور دوسري فيمتي نوروپين كاريي سركول ير كافي تعداد من دیائی جاسکتی بین دوکانوں من بورب سے درآمد کیا ہوا مال مجی کافی تعداد می نظر آنا ہے بڑے

بڑے اشتارات جاروں طرف نظر آتے بس اس طرح دش اینشنا مجی برطرف بلھرے ہوتے ہیں اگر معاشی ترقی کو ناپنے کا سی پیمانہ ہے تو پھر شام امیری اسرائیل کے ساتھ امن کے مسئلہ پر اختلافات کا کیداہ پر گامزن ہے۔ لیکن اگر ملک کی صعبی پیدا وار

پہانہ ہے تو مجر شام اب مجی ایک نسبتا غریب اور لیماندہ ملک ہے۔ شام اور تبیری دنیا کے معاشی اصلاح کے روکراموں کی تقریب محض اہل مغرب

مر شام اسرائیل امن کے بارے میں یقنی

سے کوئی پیش کوئی نہیں کی جاسکتی کرچہ گذشتہ دنوں واشنکٹن می دونوں ممالک کے فوجی افسرول کی ا كي منتك بوني تهي تأكه كولان كاستله ص كيا جاسكے اگر جد اسرائيل نے پيش رفت كا دعوى كيا ہے کر بظاہر اس مذاکرے سے بھی کوئی خاص متبجہ



شهزاده بشر محج سياست دلجيي نهي

رآمد نسس ہوا ہے اس کے برعکس شام کا رویہ سخت بوتا نظر آربا ہے۔ حافظ الاسد نے یہ بات کھل کر کی ہے کہ وہ معاہدہ صرف اپنی شرائط ر کریں کے جس کامطلب یہ کہ کولان کی بہاڑیاں حاصل کتے بغیر کسی امن پر دستھ نہیں کریں گے۔ان کاکہتاہے کہ کسی غیراطمینان بخش امن معاہدے سے بسرے کہ موجودہ صورتحال ہی باقی رہے۔اسدیہ بھی کہتے ہیں كه امن كے مسلے ير عرب يہلے ي بہت كھ كھوچكے بس جب کہ اسرائیل نے بغیر کوئی قیمت ادا کے ست کھ حاصل کیا ہے۔ سنیوں کے خلاف انتیاز اور مظالم سے کسی کو انکار نہیں لیکن کم از کم اسرائیل کے ساتھ امن کے مسئلے ہر حافظ الاسد کی یالیسی کافی حد تک اطمینان بخش ری ہے۔اسی طرح ان کا جاتشین کوئی بھی ہوایسا محسوس ہوتا ہے کہ امن سے متعلق شام کی یالیسی مس کوتی تبدیلی داقع نهیں ہوگ۔

رفیق مری 1992 میں لبنان کے وزیر اعظم ہوئے اور بت ہے اب تک تنن بار استعفی دے ع بس وه دراصل سائدال كم اور تاجر زياده بي. سی وجہ ہے کہ ان کے مزاج میں سیاستدانوں کا سا مبراؤ نسس یایا جاماً وه لهلی مارکیث کی طرح سیاست مجی کھلے انداز میں کرناچاہتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ ے بالا تر نظر آتی ہے کہ سیاست کھلی تجارت کی

اخرى بادحريرى في 2ستبر1994كو استعفى دیاوہ لبنانی کینٹ کی میٹنگ س شریک تھے کہ ان ر بالواسط طور ركسي نے يه الزام لگايا كه بعض تعیراتی مصوبوں مثلا بروت کے ایک مشور ہوٹل کی توسیج وغیرہ کی منظوری کے لئے حریری کی جلد بازی اس لے ہے کہ اس میں ان کا اپنا حصہ سب يراب يعن تقريبا 70فيدراس الزام كے بعد کینٹ س کافی باگامدرا حریری نے میٹنگ کے ختم ہونے سے قبل می لکل کر باہر چلے گئے اور اپنے استعفى كااعلان كرديا

حریری خان جنگی سے تباہ لبنان کی تعمیر نو کی غلط یا سحی طور پر علامت تصور کیے جانے لگے ہی انسوں نے بروت کی تعمیر نوکے لئے ایک دس سالہ مصوبہ تیار کیا ہے۔ کر اے وہ 1995 کے لبنانی بجث كاحصد بنانے من ناكام رہے بلى چند وزراء اور یادلیامنٹ کے ممبران حریری کے مصوبوں

کے لئے بھی ہے۔ حرى كے تعمر نوكے مصوبے س س ے بڑی رکاوٹ لبنان کی یادلیامنٹ ہے۔ تعمیر نو کا یہ مصوبہ حریری کا اپنا ذاتی خواب ہے مر اھے خاصے دوسرے لوگ مجی جن س دولت مندول

امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کو فائدہ پہونچانے بحث سے سیس جوڑنا چاہی۔ کیونکہ اے اندیشہ ب کہ اس سے حریری کو صرورت سے زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں کے ۔ یادلیامنٹ حریری کی اس در خواست کو بھی دد کر چی ہے کہ جو انہوں نے مزید خصوصی اختیارات کے لئے کی تھی ٹاکہ اپنے تعمیر نو کے مصوبے کووہ عملی جامہ سیناسلس۔

عریی کے تعمیر نو کے منصوبے میں سب سے بڑی ر کاوٹ لبنان کی یارلیامنٹ ہے۔ تعمیر نو کا یہ منصوبہ حریری کا اپنا ڈائی خواب ہے مگر اچھے خاصے دوسرے لوگ بھی جن میں دولت مندوں کے ساتھ ۱ بھی نوکریاں ملنے کے امیدوار بھی شامل ہیں،اس کی حمایت کردہے ہیں۔ پادلیامنٹ حریری کے بورے دس سالہ تعمیری منصوبے کی بک مشت اجازت دینے کے بجائے مرمنصوبے کو علاحدہ علاحدہ بحث کرکے اس کی منظوری دینا چاہتی ہے۔

کے ساتھ المجی نوکریاں ملنے کے امدوار بھی شامل کے مخالف، خصوصا ان کی جلد بازی کے خلاف بس بین اس کی حایت کردے بیں۔ یادلیامنٹ حریری ان لوکوں کی یہ بھی الزام ہے کہ حریری " امیر بن جانے وی سیاست کر دہے ہیں۔ مگران پرسب کے بورے دی سالہ تعمیری مصوبے کی کی زیادہ سنکن الزام یہ ہے کہ لبنان کی تعمیر نو سے مشت اجازت دینے کے بجائے ہر مصوبے کو علاصدہ علاصدہ بحث کرکے اس کی منظوری دینا جاہتی متعلق ان كامنصوبه مصرف ان كى سريراسي مي قائم ہے۔ خصوصا پادلیامنٹ اس مصوبے کو لبنان کے لبنانی دولتمندوں کے حق میں ہے بلکہ یہ سب

حریری کے خیال می ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری پارلیامنٹ کے اسپیکر نبی بری ر عائد ہوتی ہے۔ حریری کی خواہش ہے کہ تعمیراتی مصوبوں کے بلوں کی ادائی کے لئے پارلیامنٹ کی منظوری منروری سس بونی چاہتے۔ کویا وہ یادلیامنٹ کو نظرانداز کرنا

چاہتے ہیں۔ الر نبی بری اینے اور یادلیامنٹ کے اختیارات کو کم کرنے کے موڈ س بالکل نہیں ہیں۔ چنانچہ دونوں رہناؤں کے درمیان سلسل سرد وکرم جنگ جاری رہتی ہے۔ حریری کی بد قسمتی کہ اس جنگ مي جيت اكثر پارليامنث اور اسپيكر نبي برى كى بوتى دى ہے۔

اس صورتحال کے پیش نظر حریری نے تعيسري باراستعفي ديار كر لبناني صدر الياس براوي كے لئے يہ قابل قبول نہيں ہے۔ انہيں انديشہ ہے کہ حریری کے بعدیا توسلیم حوص یا عر کرامی وزیر اعظم ہوں کے جن سے صدر کے تعلقات کشیدہ بیں حریری کے بعد زیادہ امیر سلیم کے وزیر اعظم بننے کی ہے جو خار جنگی کے اختتام کے بعد لبنان کے پہلے وزیراعظم تھے اور دوبارہ یہ عہدہ سنبھالنے کے لئے بے چین ہیں عر کرامی کے امکانات مدھم ہیں کیونکہ 1992 کے فسادات کوروکے میں ناکامی کا داع ابھی ان کی پیشانی سے مفاسی ہے۔

باقى صفحه 16 ير

طرح نسي كى جاسكتى۔

جس سے بھی" ادادی رقم" کا ایک بڑا صدوایس

مصری اخباروں میں ایسے سخت مصنامین کی

اشاعت کے بعد مصری حکام بوکھلاسے گئے ۔ کیونکہ

ان کی حکومت کاسارا دارومدار امریکی امداد بر ہے اس

لتے امریکہ کو ناراض کرنے والی کسی مجی حرکت کا

امريكه چلاجآنا ہے۔

## مصرا ورامریکہ کے صحافیوں میں قلمی جنگ

مصری اخبارات میں امریکہ کے خلاف چھیری کتی جنگ بظاہر مدھم براکتی ہے لیکن اس سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ خود مصر کے مراعات یافت طبقہ مس بھی ایے افراد ہیں جوامریکہ کے خلاف

کیا اس جنگ سے مصر اور امریکہ کے معاشی، سیاسی اور فوجی تعلقات داؤ پر لگ گئے ہیں جذبات رکھتے ہیں۔ امریکہ اور مصری حکومت سے تعلق کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بلا شبہ سبت

حسى مبارك بيس امريكه كو ناراض نهي كرونگا

الچی ہے اور سی وجہ ہے کہ وہ اپنے دل وضمیر کی آواز دبا کر این حکومت کی امریکه نوازی کو نظر انداز كردية بن كين اكر خود امريكه من بلط بوت كي لوگ، خصوصا امر کی شری اور صحافتی اگر ایسارویه اختیار کریں جس سے یہ تاثر ابجرے کہ مصر واشکٹی ک کالونی ہے تو وہ اے تسلیم کرنے کیلتے تیار نسی ہی، چنانچ گذشة دسمبرس انسول فے جو کچ مصری اخبارات س لکھا اس سے کھ ایساسی تاثر ملتا ہے۔ لین یہ بات مجی این جگہ مسلم ہے کہ مصری مراعات یافتہ طبقے کے یہ صحافی اور کالم نویس مصر وامریکہ کے موجودہ معاشی وسیاسی اور فوجی تعلقات کو قائم رکھنے کے ساتھ موجودہ سماج مس کسی تبدیلی کے خلاف ہس کیونکہ ان کافائدہ اسی مس مضمر ہے۔

اسرائل و فلسطن کے درمیان طے یائے

اوسلو معاہدے اور اس کے بعد کے رد ختم ہونے

والے دوطرفہ "مذاکرات اخباری سرخیوں مس کھاس

طرح جھاتے رہے کہ فلسطین سے متعلق بعض دوسری اہم خبریں نمایاں اندازے لوگوں کے سامنے

یز آسکس حالانکہ وہ اسکی مستحق تھیں کہ انہیں بڑے

به صحافتی جنگ امریکی بریس من ایک ربورٹ کی اشاعت کے بعد شروع ہوئی ایک ہفتہ وار میکزین بور ایس نیوز ایند ورالدر بورث نے دسمبر کے آغاز میں این ایک ربورٹ میں مصریر یہ الزام لگایاکہ اس نے لیبیا کے خلاف عائد

پابندیوں کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد واستلان بوسٹ نے مجی اسی ایک اشاعت من سي الزام لكاتے موت امریکی ایدمنسٹریش سے اپل کی کہ وہ مصر کو گھرے انداز س آگاہ کردے کہ حنی مبارک نے کرنل قدافی ے جو معاہدہ کر رکھا ہے اسے ختم كردى وريد اس كے سلين نائج برآمد ہوں گے ۔ دراصل دو بلین دالرکی امداد داؤیر تھی۔ مصری ریس واشنگٹن بوسٹ

کی وار ننگ ر سخت برہم ہوا۔ نیم سرکاری الابرام نے جوابا لکھا کہ " مصرامریکہ کی کالونی نہیں ہے اور نہ ایسا تھی ہوا باوجود اس کے کہ دونوں ملکوں کے مابین دوستی اور

ایک دوسرے یر انحصار کی بنیاد یر روابط پاتے جاتے بس الاہرام نے مزید لکھا کہ امریکہ نے جورد

كرنے مل مدد دى اسى طرح اسرائيل سے امن نذاكرات معابده كا آغازيا اقدام سبس يلے مصر نے کیا جس کے ، بقول الابرام کے ، آج نائج برآمد رہے ہیں۔ مزید برآل مصرفے عراق کے خلاف جنك مي امريكه كاساته دياراس طرح آج محى الابرام کے مطابق ،مصر "جلجویان اسلام " کے خلاف اگلے محاذیر سرکرم عمل ہے جس سے مد صرف عرب مالک کوبلکہ مغرب کو بھی خطرہ ہے۔

قطع نظر اس سے کہ الابرام نے وی یانی احیائے اسلام مخالف یالیسی اختیار کی ہے جو آج تک کریٹ مصری اور دوسرے عرب حکام کامیانی ے برتے رہے ہیں تاکہ مغرب کی حمایت ومدد انس ماصل رے اس سے یہ بھی پت چلا ہے کہ غیرت و حمیت کے شطے تو نسس مر چگاریاں اب مجی مصری مراعات بافت طبقے من موجود بس۔ مگر حينكه يه لوك اين تن آسانيون اور آسائفون كو قربان سس كرنا چاہت اس لئے امريك سے اچھے تعلقات مجى چاہتے ہیں۔ چنانچ الاہرام نے ذکورہ سخت باتس للھنے کے بعد مصالحان رویہ اختیار کرلیا ہے ، دراصل الابرام میں اس مضمون کے للصے والے غزالی حرب ہں۔ سخت سست سانے کے بعد انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مصرلیبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی

تعلقات کے لئے کچ معابدے اور یرونوکول بھی ہیں جنس نظرانداز نسي كيا جاسكاس لنے غزالي حرب کے بقول "مصرے یہ توقع نسس کی جانی جاہے کہ وہ اپنے قومی مفاد کو نظر انداز کرکے امریکی مطالبات کو

ان لے گا بال یہ ہوسکتا ہے کہ یہ اینے قومی مفادات کی نکسبانی اور لییا کے خلاف بین الاقوامی یابندنوں کے تحت این وفاداری کے درمیان توازن پیدا کرے "

الابرام کی طرح لبرل یادتی کے ترجان الابرار نے می امریکہ کو اس مسئلے یہ برا بھلاکہا ہے الاحرار کے مطالق امریکی امداد کے ساتھ ایسی شرطس وابسة ہوتی ہیں کہ اس مدد ے صرف10فید فائدہ پونچاہے اس میزن نے یہ انکشاف مجی کیا ے کہ 1975 ہے 1975 کے مصر نے امریکہ سے امداد کی صورت میں 15 بلن ڈالر وصول کتے ہیں جس کا تىس فىصد خود بخود امريكه كى جھولى س چلاگیاکیونکه "امدادی معابدول"

سے لکی ہوتی شرطوں کے مطابق کل مدد کی تنیں فصد کے بقدر رقم کا امریکی سامان خریدنا صروری تھا

كلنتن بهائي آباي صحافيول كوسنبهالي

ہوگتے ہیں۔ کرآخرکب تک؟

نوئس ليناوه اپنا فرض اولين مجھتے ہيں۔ چنانچہ جب مصری اخبادوں کی طرح ممبران پادلیامنٹ نے مجی امریکہ کو آڑے باتھوں لیا تو خود حسیٰ مبارک نے مداخلت كرك سفارتي طقول خصوصا امريكيول كويه يقن ولاياكه مصر غلامي كي زنجيرس آثار كهينك كاكوتي اراده سس رهنا، جونکه مصری صدر کارویه عوام کی خفکی کا باعث بن سکتا تھا اس لنے وزیر خارجہ عمرو موسی نے اس کی وصاحت صروری مجھی انہوں نے کہاکہ مصرکے امریکہ سے تعلقات ست اچے ہیں مگر اس كايد مطلب شهى كدوه امريكي مطالبات كومان کا یابند ہے ، عمر وموسی کے اس بیان کے بعد چراغ یا مصرى صحافى ودانشور بظاهر مطمتن موكر خاموش

عائد کردہ بایندیوں مرعمل کرنے کا پابند ہے مگراسی جب مصری اخباروں کی طرح ممبران پارلیامنٹ نے بھی امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا تو خود حسیٰ مبارک نے مداخلت کرکے سفارتی طقوں خصوصا امریکیوں کو یہ یقین دلایا کہ مصر غلای کی زنجیری اتار پھینکنے کاکوئی ارادہ نہیں رکھتا، حو تکہ مصری صدر کا رویہ عوام کی خفکی کا باعث بن سکتا تھااس لئے وزیر خارجہ عمرو موسی نے اس کی وصناحت صروری مجھی انہوں نے کہا کہ مصر کے امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امریکی مطالبات کو ماننے کا یابند ہے ،عمر وموسی کے اس بیان کے بعدچراغ یامصری صحافی ودانشور بظاہر تمطمئن ہوکر خاموش ہوگئے ہیں۔ مگر م خرکب تک؟

مصری ہے اس سے کسی زیادہ اس نے امریکہ کو ادا کے ساتھ اسے اپنے قوی مفادات کی نگسانی بھی كرديا ہے۔ اس كے بعد الابرام نے امريكہ كے لئے كرنى ہے جو بعض خالات من امر كى مطالبات سے مصر کی خدمات کوانی ہیں۔ مثلا سرد جنگ کے مصادم بھی ہوسکتے ہیں۔ لیمیا می تین لاکھ سے زائد دوران مصر نے مغربی ایشیا میں ماسکو کے اثر کو کم مصری کام کرتے بس ای طرح دونوں ممالک کے مفاتحت کی وجے امریکی فرموں کو مل جاتے بیں

مقبوصنه علاقول مس حقوق انسانی کی خلاف در زی براسرائیل کو اقوام متحده کی پھا

گئے فلسطینیوں کی وطن واپسی کا انتظام کرنے کے

علادہ ان لوگوں کو بھی رہا کرے جنہیں من مانی طور بر

یا تو حراست یا قیدس رکھا جا رہاہے۔ جزل اعملی

نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ کولان کی ساڑی یر اپن

انتظامیه واتره اختیار اور قوانین کو مسلط کرنے کے

فيصله يا يالىسى كو اسرائيل في الفور ختم كرے اور به

قانونی حیثیت نهس ہے۔

شكايت كى كه 1991ء يانان امرىكى دباؤكى وجي

اعلان بھی کرے کہ ان کی کوتی

امریکہ نے اس قرارداد کے

جو یا تو گھٹیا قسم کا تھا یا ناقابل فروخت الاحرار نے پنة نهيس كيول يه نهيس لكهاكبه "امريكي امداد" سے چلنے والے اکثر پروجیک کے تھیکے بھی سای سطح ر

سیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کے حق سے محروم جزل اسملی نے برحال مغربی ایشیا میں امن کے قیام کے لئے جاری کوششوں اور مذاکرات رہا ہے۔ امریکی دلیل ہمیشہ یہ رسی ہے کہ جنوبی کی جایت کی مراس کے ساتھ یہ بھی کماکہ طے کئے لبنان کے مسئلہ ہر سیورٹی کونسل کے اجلاس کا کے معابدے بوری اور اچھی طرح وقت یر نافذ کے انعقاد مغربی ایشیا میں امن کی پیش رفت رہ مفی طور

جب تک کہ ذاکرات کے ذریہ سملہ فلسطن یا مغرتی ایشیا کے دوسرے مسائل کا حل نہیں مل جاتاء کر اقوام متحده کی جزل اسملی کی محاری اکثریت نے اس امریکی واسرائیلی دلیل کو مسترد کر دیا۔

اقوام متحدہ نے مقبوضہ عرب علاقوں میں انسانی حقوق کی اسرائلی خلاف ورزیوں کی محقق

اقوام متحدہ نے مقبوصة عرب علاقوں من انسانی حقوق کی اسرائیل خلاف ورزیوں کی تحقیق کے لئے ایک کمیٹی بنار کھی ہے۔ای لمیٹی کی د پورٹ کی بنیاد رہے جزل اسمبلی نے بعض ایسی قرار دادیں پاس کی بیں جو امریکہ واسرائیل کے مزاج نازک پر کافی گراں گزری ہی۔ جزل اسمبی نے ایک بار بحریہ قرار داد پاس کی کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیلی بستیاں غیر قانونی ہیں۔

> پمانے یر مشترکیا جاتا۔ اقوام مخدہ کے انجاسوں اجلاس میں امریکہ و اسرائیل کی مخالفت کے باوجود بعض اینی قراردادی یاس کی کس جن سے فلسطین اور مغربی ایشیا کے بعض بنیادی مسائل پھرسے ابھر كر سامنة آ كمة بس امريكه واسرائيل في مشركه طور یر کوششش کی که ان قراردادوں کو اس وقت تك كے لئے ملتوى ياسرد خانے من دال ديا جاتے

کے لئے ایک کسٹی بنا رکھی ہے۔ اس کسٹ کی ربورث کی بنیاد ر جزل اسمبلی نے بعض ایسی قراردادی یاس کی بیں جو امریکہ واسرائیل کے مزاج نازک ہر کافی کراں کزری ہیں۔ جزل اسمیلی نے ایک بار پھریہ قرار داد یاس کی کہ مقبوصہ عرب علاقول میں اسرائیلی بستیاں غیر قانونی ہیں۔ اسرائیل سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ باقی ماندہ جلاوطن کے

خلاف ووث دیا جس میں فلسطینیوں کے حق ٹود اختیاری کی بات کمی کئ ہے - امریکی نمائندے نے لبنان سے متعلق کسی بھی قرارداد میں اقوام محدہ کی قرارداد نمبر 425 کی شمولیت بر اعراض کیاجس س اسرائیل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان بوری طرح خالی کر دے۔ اس اجلاس میں لبنانی نمائدے سمیرمبارک نے یہ

تقلیب کے مد نظر لندن کے سنڈے ٹائمز کا مشاہدہ ہے کہ صدر کلنٹن نے سابق سوویت بونن کے مالک س روس کو فوجی مداخلت کی اجازت دیدی

براز انداز بوگا

یہ بات واضح ہے کدروس کھل کر باغی عمراوتو خانوف کی حمایت کر رہا ہے اس امید میں کہ چیجنیا کے صدر دوداتی کو عہدے سے بر طرف کرکے اس کی آزادی سلب کرکے اس کا انضمام کر لیا جائے گا۔ وہ اس امیدے بھی باغی کاساتھ دے رہا ہے کہ

بقيه: بهجين مسلمانون كادوسوساله حماد

چیچنیاروسی وفاق میں چرسے والی آجائے۔ اس صمن میں دیگر اخبارات مثلا گارڈین نے مجی ایسی می ربورش دی بس اور کما جاتا ہے کہ روسی فوجس بھی چیجنیا کی حکومت کی مخالفت میں براه راست ملوث موكئ بس جس كا ثبوت چيچنياك ہوائی یٹ یر روسی میلی کاپٹروں کا حلہ ہے غرض کہ روس چینیاکی تمن ساله آزادی کو مداخلت اور براه راست دراندازی سے اسے روسی وفاق س بدوبارہ وايس لانا چاہتا ہے۔ (بشكرية مسلم ورلدليك جرنل)

# امن معاہدوں کے خلاف اور بھی محاذ کھل سکتے ہیں

فلسطینیوں میں اسرائیلی مخالف رجحانات کے اسباب کا جائز لا

دیا، فلسطینیوں کو کام پر جانے سے روکا اور بعض

دہشت کردانہ واقعات پیش آئے جس سے غرہ یی کی معشت اور مجی متاثر ہوئی اور عام مسطینیوں

اس اسرائیلی موقف کے تتیجے میں بعض بورتی

ممالک کی طرف سے سیف رول کے علاقوں کے لے موعود الداد کی پیش کش س بھی تاخیر اور وہاں

کی زندگی اور مشکل ہوگی ایسی فصنا می جے جنگ

کے دائرہ کار میں سی بلکہ امن کے دائرہ کار میں

عرب اسرائيل تنازعے سے تعبيركيا جاربا سے بعض

لوکوں نے بغاوت اور دہشت کردی کا راست اختیار

كيا ب تأكه وه اسرائيلي حكومت ير دباؤ دال سلي حالاتکه انهیں معصوم لوگوں کی بلاکت کا اندازہ نہیں

ہے اور نہی یہ احساس ہے کہ تشدد کے تیجے س تشدد می جنم لیتا ہے اور یہ کہ اس طرح کے اقدامات

من صرف امن کی کوششوں کو باطل کر دیں کے بلکہ

بورے منطقے کو لا متنای حرب و قبال من جھونک

دیں کے۔ ان حالات میں جب کہ مقامی اور بیرونی دونوں سطوں پر فلسطینیوں کی نمائندہ پی ایل او کو

حایت و تعاون کی اشد ضرورت ہے ، تشدد اور

باغیانه روید کسی طرح درست نہیں ہے۔ اس تاریخی

مرطع من تشدد وبغاوت نے فلسطینیوں کی وحدت

طومت کے ذمہ داران کے اس احساس سے ہوتا

ہے کہ اس خود اینے می اندر کی باغی قوتوں کی

اسرائیلی کالونیوں کو اپنی جگہ باقی رکھنے کا اسرائیلی موقف بارودی تاثیر کا حال ہے اور فلسطینیوں کے احساس کو مجروح کر رہاہے اور ان کے لئے

اقتصادی صعوبتن پیدا کر رہاہے۔ کیوں کہ امن ہذاکرات سے پہلے بھی اسی اسرائیلی موقف نے فلسطین میں بغاوت اور تشدد کی فصناکو ابھارا تھا جو

امن کے مقصد کے لئے ہراعتبارے مملک تھا۔ اگراسرائل کوواقعی امن کے قیام مں دلچیں ہے تواسے اپنے موقف پرنظر ثانی کرنی جاہئے۔

18 نومبر کا حادث اور اس سے ملتے جلتے دیگر

طرف سے خطرہ لاحق ہے۔

من اسرائيلي تسلط كااحساس اور بحي كمرا بوناكيا

18 نومبركو غزه مي فلسطيني بولس اور مصليول کے درمیان ہونے والے افسوسناک حادثے نے بعض الے شکوک و سوالات کو جنم دیا ہے جس سے امن کی کوششوں اور سمجے راہ بر لے جانے والی قابل عمل يالسيون يرمنني اثر مرتب بوگار واشكن مي 13-تبر1993كوبوت فلسطن. اسرائی معاہدے کی مخالفت اسی دن سے شروع ہو

علی تھی اور جب فلسطین می قوی حکومت کے قیام

سطنی ذہنوں کو مصنطرب کر رہا تھا کہ جنہوں نے ارض فلسطن ہر قومی اور جمہوری حکومت کے قیام ے امدیں وابسة كرد لحى تھي۔

دوسری جانب امن کے خوابال ایے لوگ مجى تھے جنسي اس كا احساس تھاكدراه كى صعوبتوں

ذاتى صلاصيول اور دوستوں کے تعاون سے فلسطين کے حق خود اختیاری کے حصول میں كامياب جاس کے۔ فلسطين اسرائيلي خاكرات سي قومی قیادت کی ع ي عليم . ميلس ساحت مدانول پیش رفت مجی ہوئی لیکن دلوں

کو بھی متاثر کیا ہے جس کا اظہار مسطین قومی

الشفى مذ موسكى جس سے اپنے پسندىدہ نائج تك سيخ

اس معاہدے کے نفاذ کا آغاز بعض ان

اور خطرات کے باوجود وه این

سودی بستی توسیح کے خلاف بطور احتجاج ایک فلسطین نے اسرائیل بلڈوزرکوروک دیا۔ کی کیے اس سے

کے امید افزا ناتج براد سس بوت تو اس مخالفت س اور شدت آتی کئے۔ معابیے کے مخالفین میں ے اکثر کا خیال یہ تھا کہ وہ فلسطین عوام کے حق خود اختیاری اور قیام سلطنت کی آرزو کی تکمیل سس کرنا بلکہ یہ ایک طرح کا اسرائیلی حکومت کا روان ہے۔ ان کے ذہوں می یہ بات سی آئی کہ یہ معاہدہ نصف صدی سے چلتے آئے تنازعے کے على ابتداء ب اور غره اور مغربي ين من حالات كو معمول ير لانے كے لئے مذاكرات مى يانج سال لكي كي ماكه فلسطين عوام كو صحيح معنول من اپنا

کی عجلت کاظهار بوتا ہے۔اس من مشکل یہ تھی کہ اسرائيل طومت يى ابل اوكى ترجيحات و خوابشات کاجوابدینے میں متعدی کااظمار نہیں کرری تھی جواس سے ظاہر ہے کہ اسرائیل نے ذاتی حکومت

کے علاقوں می اسرائیلی کالونیوں کو اسی طرح رہے

واقعات اور ان کے حس رد عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کاسلسلہ شایدر کے والانسی ہے کیوں کہ جن عوامل سے ان حوادث کو ہوا ملتی ہے وہ بنوز موجود ہیں اور بذات خود سیاسی نظرکے فقدان کے غماز بس ان س سے چند کی نشاندی سال کی جاری

جانب اشاره كرتاب

کے بعد اس کے نفاذ میں بعض ممالک کی طرف سے

شعور کے فقدان کی دلیل ہے کیوں کہ یہ انداز فکر فلسطين كي تقسيم كے بعد فلسطينيوں كو تقسيم كرنے كى 3 ـ مسطينوں سے مالى اعانت كا وعدہ كرنے

امن مذاکرات سے پہلے مجی اس اسرائلی موقف

نے فلسطین س بغاوت اور تشدد کی فصناکو ابھارا تھا

جوامن کے مقصد کے لئے ہراعتبارے مملک تھا۔

اگراسرائیل کو واقعی امن کے قیام میں دلچیں ہے تو

نہیں ہے اور اسے اولیت نہیں دیتے ان کایہ خیال

2 ۔ وہ طبقہ جے فلسطن کی قومی وحدت عزیز

اے اپنے موقف ر نظر ان کرنی چاہئے۔

1۔ اسرائلی کالونیوں کو ابنی جگہ باقی رکھنے کا

سرائیلی موقف بارودی تاثیر کا حامل ہے اور

فسطینیں کے احساس کو مجروح کر رہا ہے اور ان

کے لئے اقتصادی صعوبتی پیدا کر رہاہے۔ کیوں کہ

ایمن دامنی نے اسرائیلیوں یو خودکش حملہ کرکے اس جنگ کو تنز کر دیا۔

ا سے اپنے قبلے میں می حبال وہ سعودی سماج کا بن کر رے گااور تمام ترسماحی اور تجارتی روابط و معاملات مس درجه بند خادانی مراتب کا پابند ہو کر کام کریگا۔ امریکی خواتین جن سے خانگی نظم و صبط کی وصیت مجی وابسة مدری اس طرف سے خاصی ریشان نظر آتی بس که سعودی لڑکے اور لڑکیاں ستالارواه ہوتے ہیں اور کھر میں بد نظمی پھیلاتے

بیں۔ پیفلٹ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ رجب مختلف

رفتے داروں کے لاکے الحرس بسكامه أور شور وغل ميا رہے ہوں تو امريكن بوی صرف خاموشی کے ساتھ کڑوا کھونٹ ہی سکتی ہے۔"اس کے علاوہ ست

مجی لھل جاس کے۔ من ایک سال کاوقت گذارا ہویاآٹھ سال کا۔ آنا ہے مجى وه چند جكمول يرسى جاسكتى بس راكر طلاق مو جائے توانس اینے بحوں کو خیریاد کتا ہوگا۔ مفلا می کماگیا ہے کہ شرعی عدالت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اچے مسلمان کی حیثیت ے ہو کسی امریکی عودت نے اسلام قبول کیا ہو یا يذكيا بواس تعصب برلهي قابونسي باسكتي

بے توجی اور نتیجا غزہ کے باشندوں کو مختلف مصاتب سے گذر نا بھی ان ممالک کے ساسی شعور

کی ناپھتکی کا پند دیتا ہے کیوں کہ یہ طریقہ کار امن کی

راہ میں رکاوٹ بننے کے ساتھ ساتھ تشدد اور بغاوت

متعلق اقوام متحده کی قرار دادے انحراف کاامریکی اور

اسرائیلی موقف ان دونوں کی کوتاہی ، نظر پر دلالت کرتا

ہے کیوں کہ انہوں نے اقوام مخدہ کے ایک مسلم

صابط کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ مجی ان کے علم

میں ہے کہ حق خود اختیاری امن کے مصوبوں سے

متعاد ص نهي بوتاجو اين آخري مراحل مي ب-

اس طرح امریکی حکومت کے اس اعلان نے مجی کہ

امریکہ شام کے ساتھ امن قائم کرنے کے صلہ سی

اسرائیل کی ہر طرح کے اسلحوں سے مدد کرے گا

5۔ ململ اور منصفانہ امن کے حصول کے بغیر

اسرائی سے اقصادی روابط کے قیام کے لئے

بعض عرب ممالک کی جان تور کوششش بھی اسی

کوتای ، مم کی غماز بس کیوں کہ اس سے بورے

منطقہ یرانے اثر اور رعب کو مزید معظم کرنے کے

اسرائیلی ارادوں کو تو تقویت کے گی می ساتھ امن

مذاكرات اور امن معابدول كى مخالفت مس ف محاذ

عرب حلقول من شديدرد عمل كاسبب بناج

4 فلسطینی عوام کو حق خود اختیاری سے

ابو رزق کا کنا ہے کہ یہ مجفلے سعودی۔ امریکی شادیوں کی حوصلہ شکنی کی حکومتی سطح پر ایک کوسٹسش ہے۔ انہوں نے خاص طور ہر اس جانب اشاره كياب كه جونكه سعودي قانون امريكي خواتنن كي توقعات کا تصناد ہیں اس لنے طلاق کی صورت میں اسمیں بدرین صورت حال کاسامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہتے۔ پمفلٹ کی آخری سطور میں کہا گیا ہے کہ سیا لے کرتے وقت کہ ازدواجی رشتے کی سرحدول میں قدم رکھنا مناسب ہوگا، سعودی عرب کے جغرافیے اور اسلام کی اس کی مخصوص تعبیر امر مکی خواتین کے پیش نظر بن جاہے۔"

# امریکی خواتین سعودی مردول سے شادی نہ کریں

فطرت کے ہوتے ہی

جب وہ امریکہ سے

سعودی عرب واپس

آتے بیں تواہے روایق

طلے می آجاتے ہیں۔ وہ اپنی برانی زبان بولنے لگتے

امريكن عرب اينش وسكر يمنيش كميني (اے ای سی نے مطالب کیا ہے کہ امریکی وزارت فارجہ سعودی عرب س شادی کرنے کاارادہ رکھنے والے افراد کی رہنائی کی خاطر لکھے گئے ممفلٹ کی تقسیم و تشمير م يابندي لگادے \_ حالانكه اس كا عنوان "سعودلوں سے شادی" بظاہر بے ضرر معلوم ہوتا ب لیکن اے ڈی سی کے چتر مین جیمس ابورزق کا الزام ہے کہ اس محفلات کا مقصد امریکی خواتین کی سعود اوں سے شادی کرنے کی حوصلہ شکن کے علاوہ ست کھ ہے۔ یہ مفلف ایک ایسی ربورث کی

ىورار

حیثیت رکھتاہے جس میں سعودی سردوں اور ان کی ہو کر امریکی بوی کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں جو تهذيب كى منى مخلى تصوير پيش كى كى ہے۔ ایک نے ملک نی زبان نے خاندان اور نے شوہر پفلٹ کے مطابق بیشتر سعودی مرد شاطرانه

طالاتکہ اس کا عنوان "سعود بوں سے شادی" بظاہر بے صرر معلوم ہوتا ہے لیکن اے ڈی سی کے چئر مین جیمس ابورزق کا الزام ہے کہ اس محفلت کا مقصد امریکی خواتین کی سعود بوں سے شادی کرنے کی حوصلہ شکن کے علاوہ سے کچے ہے۔ یہ پمفلٹ ایک ایسی راور سے کی حیثیت ر کھتاہے جس میں سعودی مردوں اور ان کی تہذیب کی مفی مخیلی تصویر پیش کی کئے ہے۔

ے نباہ کرنے کے لئے ہاتھ پیریارتی ہے۔ کسی سی امریکی مائیں اپنے بحوں کی ہر وقت دیکھ بھال بیں اور اپنے مقافی بوی بحوں کی در دار بوں میں محو سعودی مرد نے چاہے امریکہ میں تعلیم کے سلطے کرنے کے خیال سے خانف ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ

1395 فردري 1995

كالى ثائمز انثر نيشنل

لعميراق بوعل

جلد با سب. بعد کین

ختمبو

استعفى

4 ملى ثائم

### روسی حکمرانوں کی بیٹ دھرمی سے گروزنی قبرستان بن گیا۔۔مگر

# جیناکی آزادی کی جنگ اٹھی حتم نہیں ہوتی ہے

چیچنیا کا دارالحکومت گروزنی، آگ اور خون کے دریا سے گزر رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق روس فوجي صدارتي محل ير قابض موكي بير اور وہاں اب روسی جھنڈا لمرا رہا ہے۔ روسی فوجیوں نے تورے شرکو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ مگر کیاسقوط کروزنی کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو جانیگا ؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب روسی بھی تفی میں

دودائف بمارے جذبہ حربت کو ختم نسی کیا جاسک

دینے لکے بس ۔ سیائی یہ ہے کہ گوریلا جنگ پہلے می شروع ہو کی ہے۔ روسی فوجی کاروانوں ہر جو كروزني شركى طرف يرمورب بس تأكداي ساتفون کی دد کر سلس ، چیجن مجابدی گھات لگا کر جلے کر رہے ہیں۔ ایے خلوں میں امجی تک سینکروں روسی فوجی یا توزخی بوگئے یا تو موت کی ابدی نیند سوگئے \_ جھلابٹ س روسوں نے کروزنی جانے والے بانی وے کے آس یاس آباد گاؤں یر زیردست بمباری کی ہے جس سے ان گنت معصوم لوگ

مارے کے بس۔ اس وحشیانہ بمباری کے جواز س روسی یہ کہ بیں کہ ان گاؤں میں چیچن کوریلا تھے

قارتىن كوياد مو گاكد 11دسمبركوروس في چينيا ير دهاوا بول ديا تحاجس في 1991 مين روس سے این علاحد کی اور آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت سے آج تک مسلسل جنگ جاری ہے۔روس کا سلا حلہ ناکام رہا تھا۔ اس تلے کی تفصیلات روسرے درائع ے سامنے آنے کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شکت میں روس کو زیردست جانی نقصان اٹھانا بڑا تھا۔ ان مس سے اکٹر چیچن مجابدوں کی کولیوں سے اور کھ روسی طیاروں کی اندھا دھند مباری سے بلاک ہوگئے۔ ایک روسی یاتلٹ کے بقول یا گل روی جزاوں نے پہلے تو کروزنی شہر س انفيتري كو بهيج ديا اور اسك بعد فصنائيه كو حكم دياكه بلا التیاز اندهادهند بمباری کرے۔ تتجدید نکلا کہ کتنے می روسی فوجی اینے می ساتھیوں کی گولیوں اور مموں کا شکار ہو گئے۔ کچھ ایسے فوجی بھی تھے۔ جو اس جنگ مں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے مگر انہیں تلوار کی توک یر اس میں شریک ہونے یر مجبور کیا گیا۔ یہ بدول فوجی ظاہر ہے سر فروشی کی تمنا سے سرشار چیچن مجابدوں کامقابلہ نسس کرسکتے تھے۔ مگر جب انہوں نے محاذ جنگ سے بھے بلنے کی کوششش کی تو پھے ے خودان کے اپنے ساتھیں نے ان ری فائرنگ کی تاكہ وہ بيمي منے كے بجائے آكے يرهيں۔ ايك دوسری ربورٹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گروزنی سے 15 کلو میٹر دور شالی کے مقام یر ایک استال ر بھی روسوں نے بم مساتے کیوں کہ انهس انديشه تعاكه وبال زخي جيجن مجابدون كاعلاج

ہورہا ہے۔ در اصل وہاں روسی زخمی فوجی جنگی ۔ در اصل جنگ شروع ہونے کے تسیرے دن ساتھ لے جانے کی زمت مذک جس نے مذجانے قدی کی حیثیت سے زیر علاج تھے ۔ زخمیوں پر روی وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا تھاکہ روی فوجیں کتنے یہ وقت علاج مد طنے کی وجہ سے زخمول کی تاب

چاہ اینے ہوں یا دشمن سهادرانه حله" کی مثال قائم کرنا روسوں بی سے ممکن تھا۔ روسی شربوں کے لئے یہ پہلی جگ ہے جو میلی ویژن ر ایک طرح سے نشرکی جاری ہے روزانہ جنگ کے خوفناک مناظر

د کھانے جارہے ہیں جس سے روسی عوام میں اپنے حكم انوں كے خلاف عصد يراحما جا رہا ہے ۔ ايك

مرکزی گروزنی جباب صدارتی محل ب ر بوری طرح ند لاکر موت کی نیند سوگئے اس وقت مجی بے شمار قابض ہو گئی ہیں۔ گر بعد میں روس کے آزاد میل روسیوں کی لاشیں ادھر ادھر بھوری بڑی ہیں۔ جنہیں سروے کے مطابق آ فیصدے زیادہ روسی بورس ویژن سے لوگوں کو پیت چلاکہ یہ قبضہ کس نوعیت کا اطلاعات کے مطابق کے نوچ کھوٹ رہے ہیں۔

چینیاکی سرمدے قریب ایک روسی ہوائی اؤے (جے عارضی طور پر ملٹری میڈیکل کیمپ میں تبدیل کر

دیا گیاہے) یہ موجود ان ڈاکٹروں کاکہناہے جو افغان جنگ میں بھی شرکیہ تھے کہ یماں جو خوفناک مناظر

دیلھنے کو ملے ہیں وہ جنگ افغانستان کے دوران تھی بھی نگاہوں سے مذکررے تھے۔ ہر دوزیال

در جنوں اور کسی کسی دن سینکروں روسی فوجی زخمی حالت میں علاج کے لئے لائے جاتے ہیں۔ کچ کے

لے علاج کارآمد ابت ہواہے اور کھے زخموں کی تاب دلار موت سے ہم آغوش ہوجاتے ہیں۔

ا ایک فوجی علم کے ذریعہ روی فوجیوں سے کما گیا ہے کہ کوں کو دیکھتے ی کولی مار دیں۔ یہ سارے مناظر روسی عوام بچشم خود ملی ویژن پر دیکھ رہے ہیں ۔ جس سے اپنے مکمرانوں کے اور اس بے معنی اور بے رہانہ جنگ کے خلاف ان كاعف روز بروز يرهما جا ربا ے يوں تو روسی طومت نے ابھی تک صرف 398 روی فوجيول كى بلاكت كوسليم كيا

كروزنى كى تبابى يرمائم كنال كحير چين خواتين

یکتس کے خلاف ہوگئے بس روسی وزیر دفاع مجی لوکوں کی نظروں سے کر گئے ہیں اس لئے یکنسن نے

تھا۔ در اصل بورا علاقہ روس کے تباہ شدہ فینکوں . فوجیوں کی لاشوں اور زخمیوں سے بھرا میا تھا۔ بھاگتے ہونے روی فوجیوں نے اپنے زخموں کو

روسیوں نے مسلم علاقوں میں نسل کشی اور جلاوطنی

النائے لیکن اینے طومل مجابدانہ تجربے کی بناء بر

كے كھناونے حرب اختياد كئے۔

ہے۔ کر باخبر درائع سے پت چلاہے کہ یہ تعداد کمیں باقی صفحہ ۱۱ پر

## روسي استعمار کے خلاف چیجن مسلمانوں کادوسوسالہ جہاد

چین مجارین بم نے کوریلا جنگ شروع کر دی ہے۔

روسوں کی نظر می کھنگنے لگا۔ یمال پہلی اسلام شکن

مم کا آغاز زار فیودور کی طرف سے 55۔ 1738 س

موا اور 1924 مي سوويت دور مي شمال كوه قاف

س یہ مم چلائی گئی۔ تاہم اسلام پر بڑے برے

پیانے یہ تلہ 1928 میں ہوا جس کے تحت

فوجی کمان ان سے چھن کراینے باتھ س لے لی ہے

چیچنیا کے مسلمان اسلامی شناخت کے تحفظ کے لئے مرامہ جنگ اڑ رہے ہیں۔ وہ گذشتہ دو دہانوں سے زارسٹ عناصر سے تصادم کی علامت بے ہوتے ہی اور روسوں کے خلاف جاد ان کی دیریندروایت ری ہے۔ سات دہانیوں سے خارجی دنیاسابق سوویت بوننن کے اندر واقع مسلم علاقوں سے ناواقف تھی حالائکہ اٹھارہوس صدی س روسی زاروں کی کالونی بنے سے قبل وہاں اسلام کا بول بالا تھا۔ چیجنیا کے مسلمان جنبوں نے جزل ذخار دودائي قيادت مي اكست مي روى وفاق س آزادی کا اعلان کیا این اسلامی شناخت اور قومی خود مخاری کے تحفظ کے لئے جد وجد س مصروف ہیں۔ استعماریت نواز روسی سلطنت اور اس کے كميونسف جالشن كے خلاف چيونيائي مسلمانوں كے جباد کی تاریخ دو سو سال رانی ہے جس کا سلسلہ 1783 من امام مصور سے لر كر 43 \_ 1941 من موویت اقتدار کے خلاف بغاوت تک پھیلا ہوا ہے -1922ء تک کے وقع میں اُل کی اکادکا بغاوتس موعلی می چینیا کی آزاد اسلای ریاست

عمل من روی حلوں کے وجہ سے خلل مجی رہنا رہا ے۔ سال کے مسلمان ایک مشرک آریخی وحدت کے حال بیں جو مختلف ادوار میں مصور (91 ۔ 1780) شاس (64\_1834) شال كوه قاف (19\_1) 8191

> مودیت کمینسٹوں کے حملوں اور مختلف زبانوں اور بولیوں کے باوجود جنوبی کوہ قاف کے مسلمان بنیادی طور براکب قوم ہیں جن میں

مجين انكن اور داغساني شامل بين اور ان كاتعلق شافعی فقہ سے ہے۔ باقی تمام علاقوں کے مسلمان حفى السيلك بير- انهي طبقاتي تشمكش اور جابراند طومت كالمجى تجربه سي تحاز مينداران نظام سے مجى وہ واقف ند تھے۔ باہمی مساوات ان کا ایمان تھا۔

عربى رسم الخط ان كى ثقافت كا اكب حصد تها اسلامي مكاتب ومدارس مي عرفي وريع لعليم تهاـ ان كے اتحاد وسالميت كى بنياد اسلامي اخوت ير محى اسلام ير قائم چيمن - انگستي اتحاد زار يرست

چین مسلمانوں نے ان کی تمام جالوں کو ناکام بنا دیا انہوں نے سے مصور اور شيخ شاس کي ا قیادت س روسی كمونسنون كي خلاف مريب کي تحريک چلائی۔ چیچن اور انگستی مسلمان دوسری جنگ عظیم کے دوران جلا

وطنی کی صعوبت تھی بھیلی جس کے دوران ان کے زیادہ تر لوگ جال بحق ہو گئے اور اسٹالن کی موت کے بعد وہ باصابطہ اجازت کے بغیراپنے کیمپ چھوڑ کر وطن لوٹ

چیجنیا کا موجودہ بحران شمال کاکشیا ر دو

صدنوں ر چھلی ہوئی روسی یلغار کا مطقی تنج ہے اور استعماری روسی قیادت کواس سے اپنے پیشرول روی کمونسٹوں نے بھی ان یرانے ی طریقے کی طرح کھی حاصل ہونے والا نسس ہے۔ یہ صورت 20۔ 1917 کے طالت کے ماثل ہے جب شال کالشیاتی عوام نے ازادی کی بے اختیار کوسشسش کی تھی۔ موجودہ روی نظام وسعت پسندانہ موقف کے تحت زار برست اور سوویت پیشروں کے نقش قدم یر برانی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے چینیا کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرکے طبقہ اشراف کو اپنا بمنوا بنانا چابتا ب لين اس يقينا سابقه حريفول كي طرح ناکای کاسامنا کرتا بڑے گا۔

گذشته تین سالوں میں ماسکو ان نو آزاد ریاستوں نر اپنا سیاسی اور فوحی تسلط دوبارہ قائم كنے كى كوشش مي لكاربا ہے اور اس طرز عمل نے اس کے مروسوں کو جوتکا دیا ہے جن کا کہنا ہے ہے کہ اسکو کی توسیج پندی کے خلاف امریلی انتظامی کومضبوطی سے جمار بناچاہتے۔ آہم بنتی کے حالیہ واقعہ کے تس کلنٹن انتظامیہ کے موقف میں

باقی صفحہ ہ پر

من اسلامی تهذیب و ثقافت مجمیلتی رسی اور اس

# کجرات میں بھی کامیابی کی نکیل مسلمانوں کے ہاتھ میں

### کانگریس مسلمانوں کو رجھانے میں مصروف، کیاایس پی بی ایس پی متبادل بن سکتی ہیں؟

لشكل عمل من آتي تھي. ليكن جلدى مركز من وي-

فروری مارچ 1995 می ہونے والے یکی رياستول س اسملي انتخابات س رياست كرات کے انتخابات کی نوعیت دیگر ریاستوں کے مقلبلے س بوں مختف ہے کہ باقی ریاستوں کے برخلاف اس رياست مين في الوقت يرسر اقتدار سياسي جاعت کی واحد اور راست حریف بھارتنیہ جنتا یارتی

ے۔ جو گرات مل کانگریس کا تخت بلانے اور ای

مکومت کی تفکیل کے خواب کو عملی جامد مینانے کی

ی تور کوششوں س مصروف ہے۔ کرات س

اب تک ایس کسی تسیری مصبوط سیاسی قوت کے

ورود کے امکانات ست روش مس مویلے بس

جے عوام می کانگریس اور محارثیہ جنتا پارٹی کے

مقابل ایک معنبوط شبادل کے طور یر مقبولیت

ماصل ہو۔ کرچہ کزشتہ نومبر می جار ریاستوں کے

انتخابات کے تیائج نے بورے ملک ہے یہ توصاف

ظاہر کردیا کہ کانکریس کی تباہ کن سیاسی معاشی

یالسیال اور محارتیه جنتا یاری کی تخریس اور فسطانی

پالسیاں عوام کے لئے کششش نہیں رھنتی۔ اور

قوی سطع رو عوام ان دونوں پار میوں کی سیاست سے

بزار نے متبادل کو ترجیج دینے کے لئے اپنا ذہن بنا على ب اليكن كرات من في الوقت اس نة متبادل کا فقدان ہے ، جس کے سبب عوامی سطح بر انتخابات کی جانب سے ایک فاص قسم کی سرد مری

طاری ہے۔ اگر 1990 کے ریاتی انتخابات کو پیش نظر رکھا

موجوده صورت حال خاصى مفتحكه خيز معلوم ہوتی ہے کیونکہ 1990 کے انتخابات می بد ترین شکت ے دوچار ہونے کے بعد مجی غیر كانكريسي حكومتايي اندرونی بحران کے سبب بالاخر كانكريس کی جھولی س می جاکر پناه کزیں ہوئی، جس كا سرا لمل طور ير

المائم سنگھ اور کانشی رام بکیا گرات میں مجی بویی کی تاریخ دہرائیں گے۔ محارتیہ جنتا یارٹی کے سرجانا ہے کیونکہ 1990 کے اسمیلی انتخابات میں ریاست کی کل 182 اسمیلی تقستوں می سے کانگریس

بی سنگھ کی اقلیتی حکومت بھارتیہ جنتا یارٹی کی جانب سے دی کی حایت کی واپی کے ساتھ ی گرات کی ریاسی حکومت کو تھی بھارتیہ جنتا یارٹی نے اپنی حایت سے محروم کردیا،جس کے سبب ریاست کی جنادل سركار مجى بحران كاشكار موكتي اوراس وقت کے وزیر اعلی مین بھائی پٹیل کی قیادت میں جنتا جلئے تو کرات کی دل کی کرات شاخ نے جنا دل کے نام سے اسی الگ شناخت قائم کی اور کانگریس کی حمایت سے وقتی طور براین حکومت کو برقرار رکھنے می کامیابی حاصل کرلی لیکن کانگریس کی حایت کو این کردن بر نظمی تلوار تصور کرتے ہوئے جمن بھائی پٹس نے بالاخر جنادل(می)کوکانگریس کے ساتھ ضم کردینے میں بی این سیاسی بقا اور عافسیت محجی د اور اس طرح محار تبیه جنتا یارٹی اور کانگریس کی سازشوں کے نتیج میں الك غير كانكريسي حكومت كاخاتمه عمل مي آيا اور رياست من جنتادل محتم بوكني

ریاست گرات می جنآدل کے کرور وجوداور کسی دوسرے متبادل کے فقدان کے سبب آج پھر بھارتیہ جنتا یارٹی کانگریس کی واحد حریف کے طور بر موجود ہے اور کانگریس حکومت کی غلط پالسیوں اور ناکامیوں کا بحر بور فائدہ اٹھانے کی کوسٹسش کر ری ہے۔ لین محاجیا کو مجی اس بات کا اندیشہ ہے کہ

انتخابی نائج اسے نہیں ہوں کے جس کی امد لتے بھاجیا ریاست میں اقتدار ہو قابض ہونے کا خواب دیکوری ہے۔ لین اگر ریاست گرات کے سلمانوں اور دلتوں نے از پردیش كرنائك اور آندهرا يرديش کی طرح غیر کانگریسی وغیر بھاجیائی متبادل وصنع کرنے

حمایت کا فیصلہ کرلیا تو یقینی طور ر ریاست کے

س کامیابی حاصل کرلی تو بحارتيه جنا يارئى سے قطع نظر اكركسي جاعت كوسب زیادہ خسارہ اٹھانا بڑے گاتو وه بوكي كانكريس. كيونكه مسلمانوں اور دلتوں کو اب تك كانكريس اپناغيرمشروط ووث بینک کے طور ر

مجھتی اور استعمال کرتی آئی ہے ،لیکن منڈل کمیش اور (شمیر) بایری مسجد کے سلسلے میں کانگریس کے ذریعہ اختیار کردہ موقف نے مسلمانوں اور دلتوں کو یکسال طور ر کانگریس سے متنفر کردیا ہے اور سی سبب ہے کہ اب کانگریس کو ان دونوں ملقوں کے ووث كي لاك يوك بن



میں فسادات کے دوران تولیس کی ملی بھگت سے

فسطائی قوتوں نے مسلمانوں کی جان ومال کے ساتھ

ساته جس طرح ان کی عرت و آبرو کو خاص نشانه بنایا

اوراي وحشيار جذبي الأااور ياسا (Tada\_

مرسماراة بسلمانول كودام فريب مي محاني كے لئے بيجين

تعداد س چن چن کر مسلم نوجوانول کو يه صرف زدو كوب كياكيا اور انهس جسماني وذبني اذيتون كانشاء بنایا گیا بلکہ انس انصاف کے حصول کے تمام جموری اور انسانی حقوق سے محروم کر کے جیل کی سلاخوں کے بیچے ڈال دیا گیا، آج مجی براروں کی تعداد من مسلم مظلومن جبل کی اندهیری کو تحربوں میں بنداینے انسانی حقوق کی یامالی کی فریاد کررہے ہیں، لیکن مرکزی اور ریاستی حکومت کے کانوں یہ اب مجی جوں تک نسن رینکتی اور یہ حقیت ریاسی حکومت کی مسلم کش پالسیوں کا بردہ چاک كرنے كے لئے كافى ہے كہ آج بھى ٹاڈا اور ياساكے تحت کرفتار کے گئے افراد کی سب سے کیر تعداد

ریاست کرات می ی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کانگریس کی مرکزی قیادت اور ریاستی حکومت مسلمانوں کے غم وغصے سے بے خرب ، بلکہ انتخابات کے اعلان کے ساتھ می

ریاست کرات میں جنتا دل کے کمزور وجود اور کسی دوسرے متبادل کے فقدان کے سبب آج پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کانگریس کی واحد حریف کے طور پر موجود ہے ،اور کانگریس حکومت کی غلط پالسیوں اور ناکامیوں کا بجر بور فائدہ اٹھانے کی کوششش کر رہی ہے۔ گرات می کانگریس کے خلاف مسلمانوں کے

کو صرف 33 سسستن ی ماصل بوسکی تھیں۔ جب کہ جنتا دل اور محارتیہ جنتا یارٹی کے درمیان انتخابی اتحاد کے سبب دونوں یار شوں کو متحدہ طور ر 137 سستن لی کس جس کے تیجے میں بھارت جنتا یارٹی کی حایت سے جنتا دل کی حکومت کی

اس کے منووادی برہمن وادی کردار اور فرقہ برستانہ وفسطائی پالسیوں کے سبب ریاست گرات می خاصی تعداد می ایے انتخابی طقے بی جال مسلمانوں اور دلتوں کی آبادی قابل لحاظ ہے اور اگر دونوں نے متحدہ طور بر کسی خاص سیاسی جاعت کی

غم وغصے كا اصل سبب بايرى مسجدكى شهادت، سلم کش سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف حکومت اور انتظاميه كااختيار كرده موقف بي كيونكه سورت. احد آباد، بحروج، اور دوسرے متعدد شہری علاقول

بقیہ صفحہ ۱۲ پر

## حكومت كى اصلاحات نے افراط زر میں بے بناہ اضافہ كرديا

الك عام آدمي كے لئے اصلاحات كا ساڑھے تين سال كاعرصه سخت ترين ثابت بوائے ملك يہلے ي دوعددی افراط زرے کزر رہاہے لیکن ادھرجبے تھوک قیمتوں نے اکائی کی حدکو عبور کیا ہے تمام اشیاء کی میمتوں یو اس کا اثر برا ہے۔ حالیہ مالی سال کے اختام ہے قبل قیمتوں میں کی واقع ہونی چاہے تھی لین 95۔ 1994 کے سالانہ اوسط سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوعددی افراط زرای طرح قائم رہے گاجس ے نہ صرف عام آدی کے لئے بلکہ اقتصادی اصطلاحات کے موافقین وشارصین کو بھی این زدس 1822

آزادی کے بعد سے آج تک ایسی تشویشناک

روئی کموا اور مکان کی قیمت کے اعتبار سے اور سنگین صورت حال کمجی پیدا نہیں ہوئی تھی کک دوعددی افراط زری قاتم ری اور بعد می وہ گھٹ جس نے عوام کو اس قدر بدطال کردیا ہو۔ جون 1991 کر کی عددی ہوگئ۔ اس بارے میں خاصا اختلاف سے قیمتوں میں جو اصافہ ہوا ہے ان میں غذائی رائے ہے کہ افراط زر کی نوعیت میں یہ تبدیلی کب

اجناس مين 8.2 فيصد اناج مي 57.8 فيصد دالون واقع بوني اكر سركاري اعداد وشارير اعتماد كيا حالیہ مالی سال کے اخبتتام سے قبل قیمتوں میں کمی واقع ہونی چاہئے تھی لیکن 95 ۔ 1994 کے سالانہ اوسط

سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو عددی افراط زر اسی طرح قائم رہے گا جس سے مد صرف عام آدمی کے لئے بلکہ اقتصادی اصطلاحات کے مولفن وشار صن کو بھی این زد س لے لے گا۔ می 59.5 فیصد چنی می 56.6 فیصد کلی ائل می 5 جائے تو افراط زر کی شرح نے بول سل برائس بس لیکن تقابل و موازید کا پہ طریقہ درست تاریج تک

.62 فیصد کھاد من 165.4 فیصد اصافے کی شرح 6. انڈکس کے اعتبار سے بک عددی عدود کو دس دسمبر الفيد مى۔

کو عبور کیاتاہم بات اس سے بھی ہفتہ بھر پہلے یعن 3 اعداد وشمار کا موازیہ سال گذشتہ کے اسی ہفتے کے

رہنائی سس کرہا۔ اگر 1994 کے دسمبر کے موقت بول سیل پرائس ایڈکس میں بھی جولائی 94 دسمبرکو ہو عکی تھی۔ اسال کے 3 دسمبر کے موقت موقت اعداد وشمارے کیا جائے تو افراط زر کی شرح

اعداد وشمار اور گذشتہ سال کے اسی دن کے موقت

اعداد وشمار کے موازنے کی بنیاد بریہ تنجہ اخذ کیا گیا

ے۔ حکومت کے طریقہ کار کے مطابق اس طرح کے

نانج عموما اسى فارمولے كے تحت نكالے جاتے

2.10.2 كر 10 دسمبر 94كى 02- 10 سركارى طورير سلیم شده شرح افراط زر کی شرح سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی۔ کہ اگر 10دسمبر 94 کے موقت اعداد وشمار کا سال گذشتہ کے اسی ہفتے کے اعداد وشمارے موازنہ کرس تو افراط زر کی شرح 5- 10 اے گ - 1994 کے پیلے پیاں ہفتوں کے دوران ضروری اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اوسط اضافہ 8۔ وقید تھاجب کہ 1993 کے پیان مفتول سي يه اصافد 3-8فيصد تها اسي طرح صروري غیر خوردنی اشیاء کی قیمتوں من 1994 کے پیاس ہفتوں میں 9۔ 13 فیصد اور 1993 کے پیاس ہفتوں س 7 - 8 فيصد غير خوردني مصنوعات س اصاف 1994 مي 10 فيصد اور 1993 من 8 ـ وفيصد تها

سلامرحلہ فتح کرایا ہے۔ قوی امکان ہے کہ دوسرا اور

# سىشىنى كى شكست سے لالوكى انتخابى جنگ آسان

چیف الیکش کمشنر ٹی ان سیش کی دھماکہ خنر شخصیت کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمیشہ اخبارات کی زینت بنے رہتے ہی۔ مرکزی سطح پر ساسی دھما حوکری کے عالم س بھی ان کے بیانات قومی

اخبارات کے صفح اول ير شائع ہوتے بیر۔ انتخابی اصلاحات کے نام یہ انہوں نے بت سے اقدامات مجی کے

بی سیت می کوپش اور بدعنوانی کے خاتمے کی بھی انہوں نے کافی آواز اٹھائی ہے ،جس کی بنا بر سیاستدانوں میں زیردست بلیل می ہوئی ہے اور برلیڈر اس خوف س بملاہے کہ کس سین کے غصے کی تلوار اس کے سریر نہ کرجائے۔ انہوں نے ضاف ستقرے اليكش كے لئے فوٹو شاختى كاردكى جو شرط لگائى ہے اس رکافی بیگامہ پر ماہوچکاہے ،تقریبا ہراس ریاستی حکومت نے شناختی کارڈکی ان کی شرط کو اور اکرنے

کیکوشش کی ہے جال انتخابات ہورہے ہیں۔

پیائی افتیار کرنی بڑی ہے ، دراصل انہوں نے خود قیادت میں ایک تین رکن بینے نے اپنے فیصلے میں سے زیادہ اکفر اور عوامی مقبولیت کے حال لیر کماکہ الیکن کسین صاف ستھرے الیکن کے لئے سے مقابلہ کھان لیا تھا۔ تتیج کے طور پر انسی دوسرے ضروری اقدامات کرے۔عدالت نے بار

ا حکومت کے وکس کو دراصل عدالتی فیصلہ آنے سے ایک دن قبل بی سیش نے حالات کو بھانپ کر مجی ہدایت دی کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں یہ بات کمی تھی کہ وہ شناختی کارڈ کے مسئلے پر بہار میں الیکش رکواکر منینی بحران پیدا کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں ،یہ تواجیا کر کیاریات مکوت لمین کے ذریعہ نافذ ہوا کہ انہوں نے اپن عزت بچالی ورید انہیں کافی ہزیمت اٹھانی روق ۔ \_ کرده آخری تاریخ یعنی

> اور سار کے وزیر اعلی لالو یادو کے درمیان تھا۔ صور تحال تو یہ تھی کہ سیش الوکو چت کردیتے لیکن لالو بھی اپنے میدان کے ماہر کھلاڑی بس انہوں نے سريم كورث كوريغرى بناليا اور فصله عدالت عظمه کے ہاتھ میں مونب دیا۔ عدالت نے الو کے حق من فيعلد دية بوے سين كو حكم صادر كياكہ وہ اس کی آڑ می سار اور اڑیسہ می الیکش کو ملتوی نہیں کرسکتے کہ وہاں تمام رائے دہندگان کو شناختی

30ستمبرتك شناختى كارد بنانے كاوعده كرے كى؟ شرمناک شکست سے دوچار ہونا را۔ یہ مقابلہ سین دراصل عدالتي فيصله آنے سے ايك دن قبل ی سین نے مالات کو بھانے کراینے وکیل کے ذر سعے عدالت مل بربات کمی تھی کہ وہ شناختی کارڈ کے مستلے یر سار می الیکش رکواکر آئنی بحران پیدا كرنے كے خواہش مند سس بس، يہ تو اجھا ہوا كہ انسوں نے این عرت بحالی درند اسس کافی بزیمت اٹھانی بڑتی۔ ویے اس سے قبل کئ بار وہ عدالت کے لعن وطعن کا نشانہ بن چکے ہیں۔ واضح رہے کہ

لیکن سلی بار ان کوشناختی کارڈ کے محاذیر زبردست کارڈ نہیں دینے کئے ہیں۔ چیف جسٹس احمدی کی

ممبران یادلیامنٹ نے چیکٹے کیا تھا۔ بلاشه به لالو یادو کی زیردست جيت ہے ۔ پانج سات اور نو مارچ کو بهار مي اليكثن ہونے والے بس یہ تو پہلے ی اندازہ تھاكە لالوكوشكىت

> دے یانا آسان نس بوگا۔ آثار بتاتے ہی کہ طومت لالو کی سی ہے کی اب سریم کورٹ کے قبلے کے بعد لالو کو زيردست اخلاقي قوت حاصل ہو کئ

سین شناختی کارڈ کے بغیرالکش نہیں ہونے دیتا، مگر .....

سین کے علم کو اڑیہ طومت اور بہاد کے تین چنانے کے مرادف ہوگیا ہے۔ کویا الاونے جنگ کا

ب اور اب انسی شکت دینا لوب کے چن ہمزی مرحلہ مجی وہ آسانی سے فی کرلیں گے۔

## "ستنبه كره كامقصد برسمهاراؤكو كانكريس صدارت سے بهطانا ہے"

### اتر پردیش کے باغی کانگریسیوں کا اعلان \_\_\_\_بقیہ : کانگریس منجدهار میں

ارجن سکھ کے معلمے کے جوں کا توں بنے

تب مجى ان م كوئى جنبش سي موتى-سای مصرین کاخیال ہے کہ سونیا گاندمی کی طرف سے محد ہونس کے بیان کی تردید کا یہ مطلب سے کہ وہ سیاست میں مجی آئیں گی بی سی یا محرارجن منکو کی پشت راب ان کا باتو نہیں رہا، حمقت توبيد كردس جن پتھارجن سكھ كے لئے سای اسین کا کام کربا ہے اور انس سونیا کی فاموش حايت ماصل ب، سونيانے ارجن كو جوابر بعون کا ٹرٹ نامزد کرکے اشارہ دے دیا تھا کہ ان کے خلاف کس کارروائی کا مطلب سونیا سے مقابلہ ادانى سے تصوركيا جائے گا۔

دری اشاراؤ حکومت کی جانب سے دھمکی آمیر بیان دینے کے باوجود ناراض کروپ سے مفاہمت كوكوستشي جارى بين ان كاخاص نشانه اين دى ـ

ر مجی اے حتم کرنے کا خیال طومت کو سس آیا

تھا۔ البعة شكست كے بعد كانكريس كو الاا كاخيال آكيا

ے اور مسلمانوں کے زخم یاد آگتے بی وزیر اعظم

نے ناوا کا فتح کرنے یا اس س ترمیم کرنے کی بات

كرك ان بحث كواكب بله محر شروع كرديا ب كه

اس کا خاتر صروری ہے مباداشٹر کانگریس لمیٹ کے

صدر مرلی دیوراکتے بی که اگر مسلمانوں کا دوث

ليناب تواس خم كرنا بوكار نيز اگروزيراعظم ايسا

نس كريكة توج مهاداشري ان كااستعبال نسي

كرياس كے ـ كويا مسلمانوں كا دوث صرورى يہ بوتا

تو ٹاڈا ختم کرنے کی صرورت نسی می مرلی دیوار کا

تواری میں وہ تواری کو ارجن سے الگ کرنا جاہے بس لیکن تواری نے راوکی پیشکش کو تھرا دیا ہے۔ راؤنے تیواری سے کماکہ اگر وہ ارجن کروب سے الگ بوجاس تو اسس مركزي وزير خارج بنا ديا جلے گا اور ملائم حکومت سے حمایت والس لینے کا مجی فیل لیا جاسکتا ہے۔ لیکن تواری نے اس پیشکش کو محکرا کریہ بتا اور جنا دیا کہ وہ اتنے آگے لكل كت بس كه ان كى واليى اب نامكن ب دراصل اس پیشکش کے بیچے راؤ دوبرا لھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تواری کو ارجن سے الگ كركے اور دلى مى بھاكر بوبى مي ان كى عوامى بنياد کو کرور کرنا اور دوسرے ملائم حکومت سے حمایت والس لے كر اس كاسراجتندر برساد كے سرباندهنا، لین تواری می سیاست کے ماہر کھلاڑی ہیں انہوں

نے راؤ کی یہ چال بھانپ لی اور ان کے جال میں پھنے سے انکار کردیا۔ رہے سے وزیر اعظم مرکزی وزارت می توسیح بھی سس کریارہ بیں دوسری وجداے ۔ کے اینٹونی كامعالمه بحى ب اينثوني كواستعفى دي ايك ميين ے زائد ہوگیا اور راؤنے امجی تک اے مظور سس کیا ہے ان کی کوشش اس دوبارہ مرکزی وزارت می شامل کرنا ہے اور ای لئے راونے اسس این دفر بلاگر ان کی خوشار کی لیکن اینگونی نے دہی طومت میں اور دبی پارٹی میں کوئی عمدہ لينے سے انكار كرديا۔ خلاف کارروائی کرنے کے معالمے یرگوسکو کی کیفیت

س پھنی ہوئی ہے ،کیونکہ ورکن ورکنگ لمیٹی س سے تین ارکان ارجن سنکھ کے خلاف کوئی تھی ایکش لینے کے مخالف بیں، ورکنگ کمیٹ کی منسگ کے موخ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ارجن سکھ کے ذریعے اٹھاتے کے معاملات ہے بحث کرانے یر زور بھی ڈالا جا سکتا ہے ادھر گذشتہ مٹنگ کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوتے كاكريس كے ترجان نے كما تھاكہ وركنگ لىنى س اتفاق رائے سے ارجن سنگھ کے خلاف ایکش لینے کا فصلہ ہوا ہے جب کہ بعد من تواری نے بیان دیا كريد دروع كونى ب اور اتفاق دائے سے ايسياكونى فصلہ نس ہوا تھا۔ توقع ہے کہ اس مینے کے آخر م ورکنگ لمینی کی مشتگ ہوگی، یہ مشتگ انتهائی دھاکہ خزہوگی کیوں کہ اس میں ارجن سکھنے بھی

سركرميال شروع كس وه انتنائي خطرناك مس

انسوں نے گیان وائی معجد اور مقراکی عمد گاہ کے

تعلق سے بیانات دیے شروع کر دیے تھے۔ جس

کانگریس طومت اور کانگریسی رسماول سے

سوال کرنا چلہے کہ اگر محض بیانات سے امن

وامان کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا تو اس سے قبل پریشد اور

سنکھ بربوار کی دوسری تنظیموں نے جو ملک گیر

يمان يرحظرناك ممات چلائى بس اور اجودها س

بارى ميك ياس المفاءوكرجس طرح اس كوشيد

كر ديا توكيا وه سركرميال ايسي سي معي كه ان ير

یابندی نافذ کی جاتی۔ بامری مسجد کا آلا کھلنے کے بعد

ے لے کر اس کی شہادت تک کی ان کی سر کرمیوں

كوكس خانے ميں ركھا جاسكتا ہے كيا وہ فرقد وارايد بم مہنگی کو فروغ دے رہی تھیں جس کی بنا پر ان کو ھلی

ے فرقہ وارانہ ہم اسکی کو خطرہ لاحق بوگیا تھا۔

شركت كاعلان كياب مجموعي طورير حالات دهماكه خزبس اور راؤكي جانب سے مفاہمت کی تمام تر کوششیں ناکام ہو علی من، مجبور موکر انہوں نے ارجن سکھ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فصلہ کیا بظاہریہ ارجن كالف كارروائي بلكن درحقيت يه سونيا ے سدعی عرب اور اس سدعی عرکے تیجے س کانگریس مخدهار می چنس کی ب اور کانگریس ے زیادہ راؤ مخدھار می چھنے ہوتے میں حالانکہ راؤیہ مھے ہی کہ سونیا سے ظراسنا ان کے لئے خود کشی کے مرادف ہے لیکن انسی اس اقدام کے لے ارجن سکھنے مجبور کیا ہے اور اس اقدام کے علاوه راؤكے سامنے كوئى چارہ مجى تهيں ہے۔

آزادی حاصل تھی ؟ کیا ایسا نہی ہے کہ بریشد بر یابندی لگاکر بی ہے بی کے ہاتھ من ایک ایشو تھمادیا كياب اور ده رياسي انتخابات من اس ايشوكو احمال كرية صرف بندو ووث كيش كرائ كى بكله فرقة واران کشیک کو بھی فروع دے گی؟

دراصل ای وقت کانگریسی رهماول می کھبراہٹ طاری ہے اور اس کھبراہٹ وچھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکز ساس مقاصد کے پیش نظر الي مطلے لے رہا ہے جس سے فائدہ کے بجلت نقصان المحانا يؤسكا بعدشايد كانكريس طومتاس غلط قمی س بسلاہ کہ وہ مسلمانوں کو بوقوف بنا كر ايك بار چر ان كا دوث ماصل كرك ك کانگریس رہناؤں کو ہوش کے ناخن لینے چاہتے اور سخت گیر حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہنا

#### نرسمها راؤ کو مسلمانوں کا ووٹ چاہئے تو ناذا کو ختم کرنا ہوگا" کانگریسی لیڈروں کی دہائی \_\_\_ بقیہ ، نمک پاشی کے مترادف

یہ کمنا ہے کہ مراز ریائی طومتوں پر ٹاڈا کے غلط ے کاے مرکزی نے پاس کیا ہے۔

دبوراکتے بس کہ اگر سنج دت قصور وارب تواس منرور سزا کمن چاہے مین امجی تک اس کے خلاف کوئی مجی ثبوت سامنے مسی آیا ہے اسوں نے اثارہ دیا ہے کہ کانگریس کے ایک " وفادار " اور ایک عبوطن کے بدنے کو جلدی رباکر دیا جاتے گا۔ ساس حالات بر نظرد کھنے والوں کے لئے یہ بات

استمال کا الزام لگانا ہے اور ریاسی طومتوں کا کنا انہوں نے سخے دت کی بھی بات اٹھائی ہے،

بوشدہ سی ہے کہ ایسا اشارہ کیوں دیا جارہا ہے .

رنے یا اس میں مناب رمیم رنے کے لئے قانونی ابرین سے مشورہ مانگاکیا ہے۔ وشو ہندو بریشد ہر یابندی عائد کرنے کا مقصد مجی اس کے سوا کھ نسی ہے کہ مسلمانوں کو بوقوف بناكر اپناالوسدهاكيا جائد ريشد ر پابندى

سنج دت ر مجى الوالكاياكيا ب اوراب الواكوختم

ادھر کانگریس ورکنگ کسٹی ارجن سنگھ کے

لگانے کے لئے جن وجوبات کو جواز بنایا گیاہے وہ انتهائی بودی اور الحربین اور اگر ایسانسی ب توان ربيك ي عمل كيول سنس كياكيا . نوسيلين من كهاكيا ہے کہ دو برس کی یابندی کا عرصہ حتم ہونے کے بعد پیشد کے الیدوں اور ورکروں نے جو

ملى تائمزانشرنيشنل 9

## المريكى وزير دفاع كدورلا برصغير كالقصد كياتها ؟

# كي المحري المحري

تصادم کے بغیراس آباد خطے س امن واستقرار قائم

كرسكتا ہے يہ مسئلہ كسى طور ير مسئلہ تشمير كے كسى

قابل قبول عل کا متقاصی ہے۔ دوسری بات کا

تعلق نوکلیائی اسلے کے عدم انتشار اور مزائل

میکولوجی سے جواس کے بعد کی نقاط سے بھی

ایک طرف چین سفارت کار این جنوب مشرقی

ایشیائی ہم سابوں کے ساتھ رامن وجود باہم کی گفتگو

كردے بى تو دوسرى جانب چىنى فوجى حكام ابنى

وسيح ليكن قديم فوج كے الك حصے كى جديد كارى

س مصروف بس مین اور مغربی مشابدین دونوں کا

خیال ہے کہ فوجی سطح بر اس اقدام کا مقصد جنوبی

دریائے چین براپ دعوے کو متحکم کرناہے۔اور

جن چیزوں کے لئے بازی لگائی جاری ہے وہ ہیں

تیل کے ذخار معدنیات ماسی کیری کے آئی علاقے

جو دنیاکی مصروف ترین جباز رانی کے راستوں یہ

واقع ہیں۔ آبادی کے شانہ بشانہ طاقت کی مانگ میں

اصنافے کی بناء رہے چین کمیں تیل کی فراہمی خاصی متار

ہوری ہے جس کے نتیج میں اے 1993میں پہلی

بارتیل درآمد کرنا برا المذااس کاامکان ہے کہ چین

جنوبی دریائے چین میں تیل کی دریافت کا بیڑہ

سابق امریکی فوجی حکام کی ایک جماعت جس

نے گذشہ سال چین کا دورہ کیا تھا اس کی ربورٹ

کے مطابق چین ایک ایسی محدود سریع الحركت فوجی

بڑے پیمانے یراٹھائے گا۔

امریکہ کو سوچناہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔



امریکی وزیر دفاع جیمز پیری کے دورہ پاکستان کے بعض بهلووں ر سیاسی اور سفارتی تجزیه کاروں س اتفاق رائے یایا جاتا ہے لیکن اس کے متوقع نلائج کے بارے س ان کے درمیان خاصا اختلاف ہے ۔ نیشنل ڈیموکریٹک بارٹی کے صدر سردار شیر باز مزاری جو بے داع شہرت کے مالک بس ان کاکسنا ہے کہ امریکی نقطہ نظرے مسٹر پیری کا دورہ بہت

کے امریکہ کا جغرافیائی وسیاسی ہدف جنوبی ایشیا اور بحر ہند کے پیش نظر ہندوستان سے تعاون قائم کرنا موگا۔ پاکستان کے احساسات کا لحاظ تو حفاظتی تدبیر کے طور یر رکھاگیا ہے۔

مزادی صاحب نے اس خیال کا اظمار کیا کہ اگر چہ انہیں اس طرح کے معاملات سے کوئی زیادہ سروکار

مصبوط حامیوں کی سریرستی کے باوجود پاکستان کا نیوکلیائی يروكرام كن وجوه سے زوال آبادہ ہوا ہے۔ اور سي بات مزائيل ا ٹکنولوجی کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ سرحد ر ہندوستانی پر تھوی مزائیل کی تنصیب ہی پاکستان کو اس سمت میں اپنی کو ششسی تیز کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور پاکستان کو

جناب مزاری نے کہا کہ وہ آزاد خارجہ پالیس

اس شمارے کی قیمت چارروپ یکے از مطبوعات حسلم حيزيا ثرست برنثر ببليشر الثير محدا تمدسعين الفا افسيث يريس سے چھپواكر دفترى المرز 49 ابوالفصل الكليو جامعه نكره نی دلی۔ 110025 سے شالع کیا۔

نہ تھالیکن دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط کی تاريخ في نوش كن سي ري ہے۔

ڈیفنس جزل کے ایڈیٹر اور عمق نظر رکھنے والے جغرافیائی سیاسی مصراے آر صدیقی امریکی وزیر دفاع کے دورے سے خاصے یر امید بس ان کا بیان ہے کہ اس دورے کا اہم مقصد بند اور یاکستان کے درمیان متوقع جنگ کو ثالنا ہے موجودہ حالات کو نوعیت کے پیش نظر کوئی حتی طور بریہ تو نہیں کہ سکتاتاہم ایسا محسوس ہوتاہے کہ انموں نے برصغیر کے دونوں بڑوسی ممالک کو مابعد سرد جنگ امریکی اہداف میں الجھانے بر کافی غور وفوض کیا ہے۔ صدیقی صاحب اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتے کہ امریکی مہمان کی اصل مزل بندوستان تھا اور پاکستان کو تو بوشی بس چھو لیا گیا۔ ان کاکمناہے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے نظر انداز کردینا مشکل ہے کیونکہ ایک موصوع جس یہ امریلیوں کو کامیابی ملی ہے وہ ہے نیوکلیائی عدم

تمام مصرین اس خیال ر متفق بین که پاکستان میں اہم امریکی مقاصد کو مختصرا تین زمروں میں مقسم کیا جاسکتا ہے۔ جو اہم تر امریکی مقاصد سے

دوسرے سے قریب لانے کی امریکی کوششوں کی کامیابی وناکامی ہرہے۔ یہ محدود تفاہم برصغیر کے امن اور ایشیا کے لئے عظیم امریکی منصوبے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ

امریکہ پاکستان فوجی تعلقات کے حوالے سے

کی عظیم قدر وقیمت سے متعلق حد درجہ فکر مند ہو کر قدامت يرسى كاثوت دية رب مالانكه جال تك پری کے پیلے پاکستان آنے کا تعلق ہے اس کا مقصد بعض چھوئی موئی تفصیلات طے کرنا تھا دراصل ان کے دورہ کامرکز تو ہندوستان ہے اور یہ بات ذہن نشن کرنے کی ہے کہ مابعد سرد جنگ

سالانه چنده ایک سو پچاس رویت /سوامریکی داار فون: 6827018

مزائلی مسابقت سے دور رکھنے کاکام امریکہ کے بی بس کا ہے۔

لئے کوئی متعین لفظ شاید ہے نہیں۔ امریکی وزیر تکنولوجی کے بارے مل بھی کمی جاسکتی ہے۔ سرحد دفاع نے کہا ہے کہ ان کی دلچسی خصوصا تین مسلح حالات کا بورا انحصار مسئله کشمیر بر بهند اور پاکستان کو ایک افواج کے فرقوں کے درمیان ذائی تعلقات کو خود این سطح بر اور سینر سطحول بر بهتر بنانا تھا۔ تاہم یہ بات سمجے سے باہر ہے کہ وزیر موصوف یاکستان میں اپنے قیام کے دوران کشمیر اور ہندوپاک تعلقات كوكسى يذكسي طوريرزير بحث يدالت بول اور پھر بھی ان باتوں کا کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اکرچ ذیاده تر زبانی می سی می بی ایم ایس کے فورا بعد امریکی حکام کا " یکسال ملکیت " کر اصرار اور انسانی حقوق کی یامالی کے ذکر کی تکرار اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ڈکلس برڈکی طرح وہ بھی کم

علاقائی نظام امن کی کامیاتی کے امکانات کے

بارے س کھے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بال یہ سوال

صرور کسی حد تک با معنی بوسکتا ہے کہ وہ اپنے

مقصدے کس مدتک قریب ہوئے ہیں۔اس کے

والى واشكنن مي

حال می میں کشمیر

كنياس يرفض مو

رميم كے اثرات

عرب نیوز کی طرفه

اظهار خیال کیا

ہندوستان کی برجو

لشميرك عل ك

آيم لمج لود حياس كي

كي اقتصادي صلاحتيوا

لئےان ریہ بھی داجہ

بنائے رکھی۔ انہیں

مفادات عالمي برادر

كاكناب كرجي

اقتصادي مفادسر

طل تلاش کرے

كاداره كافي وسيح

جزل باڈی کے

پیش کرنے میں

شدت کویہ کیہ

جديد خطوط ير پانج

ہوگ۔ چین کی حال

سارے اقدامات

من وهايين نشان

وه الجي بعض ميدا

میک نمارا

دار الدمرل ليو مو

وی زمروں میں

امریکہ کے مقابلے

بورااحساس ہے۔

بی لین اس کے

ياكستاني س

حیثیت ہے

منعال كرد

#### مربوط ہے۔ تبیرے یہ کہ امریکہ کی پاکسان میں ر بندوستانی بر تھوی مزائل کی تنصیب ہی باکستان از کم مسئلہ کشمیر میں کافی دلچسی رکھتے ہیں۔ بعض دلچیں کاواحد سبب یہ یقین کرنا ہے کہ وہاں وہ اپن کو اس سمت میں اپنی کو مشمس تنز کرنے یر مجبور یاکتانی مصری کے مطابق جس انداز میں امریکی كرسكتى ب اور پاكستان كومزائلي مسابقت سے دور حالیہ اقتصادی پالسیوں کو بروے کار لآما رہے گا۔ اور پاکستانی مسلح افواج کے درمیان تعاون کی راہ اینے بازاروں کے طول وعرض کے اعتبار سے دھے کاکام امریکہ کے بی بس کا ہے۔ س باسانی پیش رفت ہوئی ہے اس سے اشارہ ملا امریکی ملی نیشنلز کے لئے پاکستان ایک مختصر سا حالات کا بورا انحصار مستله کشمیر بر بند اور ہے کہ اسی طرح کی پیش رفت بعض اہم معاملات بازار فراہم کرتا ہے۔ تاہم اگر بعض لوکوں کی دسرس پاکستان کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی امریکی س بھی ہوئی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ صرور پت کو شششوں کی کامیابی و ناکامی پر ہے۔ یہ محدود تفاہم میں یہ ہے تواس سے اچی بات اور کیا ہوسکتی ہے چل رہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کے حالیہ دورہ برصغیر کے امن اور ایشیا کے لئے عظیم امریکی لہذا یہ تنبحہ اخذ کیا گیا کہ یہ کوئی دعوی مہیں پاکستان سے متعلق خود پاکستانی مصرین کاکیا انداز مصوبے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔اب یہ امریکہ كرسكاك ياكستان من جناب پيري نے اپنا وقت صنالع كياب، جبال تك نوكلياني مستله كاسوال ب كوسوچناب كروه كهال كوابوا ي

توحد درجه نوكليائي ترقى تك شايد ياكستان كي رسائي

ہوگئ ہے کی وجہ سے نہیں۔ مصبوط حامیوں کی

سررسی کے باوجود پاکستان کا نیوکلیائی بروگرام کئ

وجودے زوال آمادہ بواے۔ اور سی بات مزائل

# جسني افواج کي جديد کاري ا

دور کی بات ہے تاہم حالیہ چند سالوں میں چین نے

بعض مخصوص ميدانول مي اين فوج كو بهتر بناياً

ے جس کے لئے اس نے حسب ذیل حکمت عملی

آبدوزی فوج سے لیس ہو کر اس نے طویل بحری

کے "ایک ایر کرافٹ "کی خریداری کے لئے روس

سے گفت وشنید کی ہے۔ اس کا مقصد بحری فوجی

كارروائيوں كے لئے توسيع شده رہيج تك بھي فصائي

جنگ لڑنے کی صلاحیت کو بسربنایا ہے۔

زسی بحری بڑے ، امدادی جازوں اور

چین نے 72 عدد رقی یافتہ 27 ـ US طرز

اختیار کی ہے۔

امداد سيخانات

اس نے جو طرفہ ملے کے لئے آبدوزی بونٹوں كك كى تشكل من مصروف ہے جو قوى اہميت کی تشکیل کی ہے اور فصنائی افواج کو روسی طرز کے کے نمایاں ترین مسلے کے طور یر جنوبی دریائے مافر بردار جازوں ير تعناتي كے لئے تربيت دى چن ر دعوے کا تحفظ کر سکتی ہو۔ سابق وزیر دفاع ہے۔ای طرح کا ایک فوجی جتھا جزیرہ بنیان میں مقیم رابرٹ س۔ میک نماراکی قیادت میں یہ چار نفری ہے باکہ وقت صرورت فورا انہیں جنوبی دریائے جاعت سربرآورده فوجی حکام پر مشتل می اس چین کے جروال جزیروں اسیراعلس اور پیرا سلس جاعت اور دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چہ جام نوعیت کی فوجی جدید کاری چین کے لئے انجی ست

بہت چپڑا ہوا ہے چین فوجی امور کے ایک ماسر نے اظاہر کیا ہے کے یاس بالکل جدید خطوط پر پانچ سے دس لاکھ تک کی فو حالیہ تمام کو ششوں اور اس کے سارے اقدامات ماہر بن کی نظر میں وہ اپنے نشانے کو حاصل نہیں کر پا۔ مدانوں میں ٹیکنولوجی کے عتبار سے بہت پا

1600کیومیڑی مسافت کے اندر موجود کسی چین فوجی امور کے ایک ماہرنے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ س 2005 تک چین کے پاس بالکل

من بھیجا جاسکے دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لئے اس نے مترک روایت جنگی میزائل بھی تیار کرلیے ہیں۔

# 少多的道路地位,

## اسريكه سي بالمستأن كي فيرمليحة لودهي

یرادری کو کشمیری بحران کے خلتے کی کوششش میں

فعال کردار اداکرنے کی ترغیب دی کے۔اس کی

وجدیے کہ اگر جدید عالمی نظام کو اگر کھ کرناہے تو

ماضی میں صحافت کے پینے سے وابسة رہنے والى واستلنن مي مقيم ياكستاني سفير داكثر مليه لودهي حال بی میں تشمیر میں حقوق انسانی کی یامالی، مسلم كنياس يرهة بوس احساس زخم خوردك اوريسلر رمیم کے اثرات جیے اہم سائل یہ چھلے دنوں عرب نیوز کی طرف سے لئے گئے ایک انٹرویوس اظہار خیال کیا ہے۔ ملیہ لودھی جو تشمیر میں بندوستان کی رجوش ناقد بین امریکی حکومت ر مسئله تشمیر کے حل کے لئے ہرا ہر زور ڈالتی رہی ہیں۔ ان

آبم لمجه لود حياس كي قائل بس كه ونكه عالمي برادري جنوني ايشيا كى اقتصادى صلاحتيول سے فائدہ اٹھانے كى خواہش مندب اس لےان رپیم می واجب کراس خطے کو سحم محفوظاور پرامن بنائے رکھی۔ انس امدے کہ عالمی برادری کے اقصادی مفادات عالمی برادری کوکشمیری بحران کے فاتمے کی او ششش م نعال کرداراداکرنے کی ترغیبدی کے۔

كاكنام كرجب امريكه كشميركو أيك متنازعه علاقدكي حیثیت سے سلیم کرتا ہے تو یہ بات اس کے اقصادی مفادس جاتی ہے کہ وہ ستلہ کشمیر کاکوئی حل تلاش كرے كيونكه اس خطے ميں امن كے فوائد كاداره كافي وسيع بوگا

پاکستانی سفیرنے حال می مس اقوام محدہ کی جزل باڈی کے سامنے کشمیر کے سلسلے میں قرار داد پیش کرنے می یاکستان کی ناکامی کے احساس کی شدت کو یہ کہ کر کم کرنے کی کوشش کی کہ کوئی

قرار داد منظور کر والمنا بذات خود کسی مسئله کا حل سی ہے۔ پہلے می ہم دیکھ چکے بس کہ تشمیر یو کئ قرار دادیں پاس ہوئیں لیکن ان س مص کسی کا نفاذ نس ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اقوام عالم کی توجہ اس مسلد کی طرف مبدول کرائی اور اس میں بم صرور کامیاب ہوئے ہیں۔

بعض ناقدین کا خیال ہے کہ ہندوستان س موجود دلکش اقتصادی مواقع کی دستیایی کی توقع کی بناء ر کشمیر کی صورت حال کے تس امریکہ کی توجہ مں سی آئی ہے کیونکہ نئی دلی کی طرف سے برابر واشكلن كو اشارك ل رب بي كر" اكر بم ك اقصادي فائده الهانا چاہتے ہو تومسئلہ لشمير روچي سادھے رہو" اس ضمن میں ملید لودھی کی دلیل یہ

ہے کہ امریکی وزیر طاقت بیزل اولیری اور پاکستانی حکام کے درمیان چار بلن ڈالر کے ایک اقصادی معابدہ یر دسخط سے برصاف ظاہرے کہ پاکستان کو بھی امریکہ اپنے لئے اقتصادی منعت کے مواقع ے مالامال ملک تصور کرتا ہے۔ کویا یاکستان بھی اس بوزیش می ہے کہ وہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر می دلچیں لینے یر ابھار تارہے۔ تاہم ملید لودھی اس کی قائل ہیں کہ حوینکہ عالمی برادری جنوبی ایشیا کی اقتصادی صلاحبیوں سے فائدہ اٹھانے کی خواہش مند ہے س لے ان رید بھی واجب ہے کہ اس خطے کو محلم محفوظ اور رو امن بنائے رکھیں۔ انہیں امید ہے کہ عالمی برادری کے اقتصادی مفادات عالمی

مليد لودهى: امريكه ميسفيرياكستان

وہ ہے انصاف، آزادی اور مساوات کا قیام کیونکہ نے عالمی نظام کی بنیاد کسی انتخابیت پندانہ اخلاقیات رینهی رکھی جاسکتی جب بوری دنیا می آزادی وانصاف کی ہوا چل رسی ہے تو کشمیر کے عوام کو آزادی اور حق خود اختیاری سے کیے محروم رکھا جاسکتاہے۔

اسى موصنوع كو مسلمانان عالم كى صورت حال

سے جوڑتے ہوئے کمید لودھی نے کماکہ فلسطین کا ناسور، بوسنیا میں بزاروں کی تعداد میں بلاک ہونے والے مسلمان اور کشمیرس مسلمانوں کی ایذا رسافی

کے درمیان نو کلیائی اسلیہ بندی کی مقابلہ آرائی کی طرف عظر مند بین اور مجمتی بین که بندوستان کی بیلنگ مزائی سازی کی صلاحیت نے اس خطے کو

سطین کا ناسور، بوسنیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہونے والے مسلمان اور کشمیر میں مسلمانوں کی ایزا رسانی ان سب واقعات نے مسلم دنیا کے احساس زخم خوردگی کو تیز ترکیا ہے اور اس سے اسلام اور مغرب کے درمیان کشاکش میں مزید سنلینی آئے کی اور اسلام ومغرب کے در میان ثقافتی تصادم یہ دیکھنا چاہتے ہوتے بھی دونوں میں مفاہمت کرانا فاضامشکل ہوگا۔

> ان سب واقعات نے مسلم دنیا کے احساس زخم خوردکی کو تیز ترکیا ہے اور اس ہے اسلام اور مغرب کے درمیان کشاکش می مزید سنگینی آنے کی اور اسلام ومغرب کے درمیان ثقافتی تصادم یہ دیکھنا چاہتے ہوئے مجی دونوں میں مفاہمت کرانا خاصا مشکل ہوگا۔ مذکورہ تصادم سے کسی زیادہ ملیے لودحی جنوبی ایشیا کی دو برای طاقتی مندوستان اور پاکستان

اسلح کی نی دوڑ کے لئے تیار کردیا ہے۔ انہوں نے ريسكرافند منث قطعي طورير غير مصفانه اور جانب دادانہ قرار داد دیا ہے۔ واضح رے کہ مزائل کنٹرول ٹیکنولوجی رجیم کے صابطہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چین سے مزائیل کی خریداری یہ پاکستان کے خلاف تادین کارروائی کی غرض سے ريسكر ترميمي قانون وصنع كياكياتها

#### بقیه چیچنیاکی آزادی کاجنگ

زیادہ ہے۔ روی ملٹری میڈ کوارٹرس ر موجود ڈاکٹروں کا کنا ہے کہ صرف مرکزی استیال کے سردخانے میں 8 سو فوجیوں کی لاشیں رہی ہوئی

چینیاکی سرحدے قریب ایک روسی ہوائی اڈے (جے عارضی طور ر ملٹری میڈیکل کیمے میں تبدیل کر دیا گیاہے) یر موجود ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو افغان جنگ میں بھی شریک تھے کہ یہاں جو خوفناک مناظر دیلھنے کو ملے ہیں وہ جنگ افغانستان کے دوران تھی تھی نگاہوں سے مذکرے تھے۔ ہر روزیهان در جنون اور کسی کسی دار سینگرون روسی فوجی زخمی حالت می علاج کے لئے لاتے جاتے بس کھے کے لئے علاج کارآمد ثابت ہوتا ہے اور کھ زخموں کی تاب مہ لاکر موت سے ہم ہفوش ہو

ملے حلے کی ناکامی کی بعد روس نے دوسرا حلہ زیادہ مصوبہ بنداور مظم طریقے سے کیا۔ اس باروہ طریقہ زیادہ شدت سے اختیار کیا گیا جو جنگ علیج میں امریکہ نے اختیار کیا تھا یعنی زمتنی خلے سے قتل دشمن کو فصنا سے تنس ننس کر دینے کی یالیسی۔ بورس یکشن کی اس پانسی کو عملی جامہ سپنانے کے لے روس طیارے تورے ایک ماہ سے مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ کروزنی کی کوئی عمارت سمجھے سلامت میں بچی ہے اور نورے شہر میں آگ کے صعلے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس زبردست تباہی کے بعد روسی زمین فوج نے حملہ کیا مر بچے کھیے چیجن مجابدوں نے اس بار بھی جم کر مقابلہ کیا۔ آخری

اطلاع ملنے تک ایک ایک انچ کے لئے لڑائی جاری تھی۔ مر اس دوسری جنگ میں روسوں کا پلڑا بھاری ہے۔ چیچن ذرائع کا بھی کمنا ہے کہ کروزنی

می ان کے قدم اکورگتے ہیں۔ گراس کے ساتھ آخر

دم تک اڑنے کاوہ عزم مصم کتے ہوئے ہیں۔ قربانی

اور شمادت ان کاشعار بن کے بیں۔ چھوٹا بڑا بر کوئی

جنگ میں حصہ لے رہا ہے ۔ خود چیجن صدر

دوداتف کے بڑے صاحبزادے جام شادت نوش كريطي بين اب تك دونون طرف كازيردست جاني و الى نقصان موا ب - سينكرون روسى فوجى قدى بنالے کتے ہیں۔صدارتی محل میں مغربی نامہ نگاروں نے بچشم خود دیکھا کہ کئی روسی زخمی حالت می وبال رائ ہوئے تھے جن کا علاج چیجن ڈاکٹر کر رے تھے۔ متعدد صحت مندروی قدی بھی وہاں موجودتم جبكه قيديول كالك نامعلوم تعداد جنوب کے ساڑوں میں کسی محفوظ مقام برر لھی کئی ہے۔ چینیا ، خصوصا کروزنی شهر من اس براے پیمانے ر غارت و بلاکت کے باوجود باہری دنیا کا ردعمل ستمعمولى دبائ وصرف جرمى في الجي حال بی میں روسی حملے کی مذمت کی ہے۔ فرانس امريكه اور دهيث برطانيه كو محص تشويش ب\_مسلم ممالک بھی دوسروں کی نقالی میں حسب توقیق بس تفویش و مذمت کے بیانات دے زہے ہیں۔ مر دنیا کی بے حسی کارونارونے کے بجائے چین سر فروشان اسلام روس جارحیت کے خلاف شجاعت و شادت کی ناقابل فراموش داستان للھے میں مصروف بير لچ مائي اپ بيول اور لچ عورتي

اپ شوہروں کی لاشوں پر ماتم کرتی ہوئی صرور نظر

آری ہیں مگر ان ماؤں اور عور توں کی تعداد کس زیادہ ہے جوایت بیٹوں اور شوہروں کو دعاؤں کے ساتے میں محاذ جنگ ر جعج دی میں۔ جذبہ شادت اورسر فروشی کی اس تمنا کا اظهار اس لتے ہورہا ہے ما که چیچن جانباز ایک آزاد سرزمین بر این پسندیده اسلامی انداز کی زندگی بسر کر سلی ۔ مگر زادوں اور کمونسٹول کے جانشین ، موجودہ روسی حکمرال چیچنیا کی آذادی کواین درندگی سے لیل دیناچاہتے ہیں۔

درندگی کے علمبردار روسیوں اور آزادی کے متوالے چیچن عوام کے مابین کشمکش جاری ہے۔ بابری دنیا خاموش تماشائی بن بوئی ہے۔ اہل مغرب کو اس بات ہو فلر نہیں ہے کہ روسی درندے بے گناہوں کے خون سے ہولی هیل دے بس بلك تفويش انسس اس اثرير ع ك اقتدارير بورس یکتس کی کرفت کمزور براتی جاری ہے جس نہ صرف معاشى اصلاحات متاثر مول كى بلكه وه شدت پسند فوجی جموریت کا گلا کھونٹ کر دوبارہ اقتدار ہر قبضہ کرکے اہل مغرب کو چیلیج کر سکتے ہی جنس مردجتگ می شکت کھانے کا احساس دن رات ستآربا ہے۔ مرسب سے زیادہ قابل مدمت رویہ اقوام متحدہ کا ہے۔ اس ادارے کے مطابق چیونیا کی جنگ روس کا اندرونی معالمہ ہے جس میں مداخلت كااے حق ميں ہے۔ ليكن ميں ادارہ عراق ميں كسى ندكسى بهانے مداخلت كے نت نے طريقے روزاند ایجاد کرارہاہے۔ لسی نے چکماہ کہ یہ ادارہ در اصل استيث وياد تمنث يا امريلي وزادت خارجه كا نويادك يرائج آفس بي وجب كه دونول كى پالىيى مى يۈى ھەتك يكسانىت ب

عبروسي ممالك هراساي

جدید خطوط بریائج سے دس لاکھ تک کی فوج موجود ہوگ چین کی حالیہ تمام کوسششوں اور اس کے سارے اقدامات کے باوجود بعض دیکر ماہری کنظر مں وہ اپنے نشانے کو حاصل نہیں کر پائے گاکیونکہ وہ انجی بعض میدانوں میں ٹیکنولوجی کے اعتبارے ست چھڑا ہوا ہے۔

ظاہر کیا ہے کہ سن 2005 تک چین ) لاکھ تک کی فوج موجود ہوگی۔ چین کی ے اقدامات کے باوجود بعض دیگر نہیں کریائے گاکیونکہ وہ ابھی بعض بارہے بہت چھڑا ہواہے۔

میک نمارا کروپ کو چین کے ایک فوجی ذمہ دار ایڈمرل لیو ہواکنگ نے بتایا کہ ہمارے تمام فوجی زمروں میں اسلح اور متھیار کی صورت حال امریکہ کے مقابلے میں بت کرور ہے جس کاجمیں بورا احساس ہے۔ جدید کاری کی توقع ہم صرور کرتے بیں کین اس کے لئے سئلہ یہ ہے کہ ہمادے پاس

لوک چین کے معاملے کو اس انداز سے پیش کرنے کوئی فوجی مقاصد نہیں رکھتا وہ وسائل سے فائدہ انھاتے ہوئے جنوبی دریائے چین کے مسئلہ کا ساس حل دهونده من تعاون كرنا جابتا يكونكه

بوری طرح چین کے پیش نظرہے۔

برکیف چین اور مغربی ماہرین اس خیال کے ت سبن کہ چین کی طرف سے مدود سطیر فوی تعمرونشكيل مجى اس كے قريبى بروسوں مثلاويت

وسائل نہیں ہیں۔ اگر ہم اقتصادی صروریات کو

بس پشت ڈالتے ہیں تو وہ ملک کے مفاد کے منافی

نام لے لئے حطرہ بنا ہوا ہے جس کے دو بحری جہاز 1988 میں چین افواج کے ساتھ تصادم میں تباہ ہوکتے تھے۔ پیجنگ میں سابق امریکی سفیراور ایک عرصد تک ایشیاس ی آئی اے افسر کے مسلے یہ جو کھے ہمیں معلوم ہے اس کا خطرناک پہلویہ ہے کہ للے بیں کہ وہ بے ضرر ہے۔ چین کاکمناہے کہ وہ اس کاکوئی فوجی عل میں ہے اور معیشت کا سلو

# اقوام متحده باتلاطم خبزدر باس بے پتواری شی

### بطرس غالی کے سکریٹری جنرل بننے کے بعد سے یہ بین الاقوامی ادار لا مسلسل زوال پذیر سے

آگتے ہیں جال بوروپین ممالک سب کے لئے

خطرناک اور نستا زیادہ بری جنگ کے خوف سے

مثلارواندا اور بتتي

بين الاقواى سطح ير دبال

کے بحران کو روکنے کی

خاطر کسی کارروائی س

سال کے اختتام پر ایک عمومی تقریب کا انعقاد اقوام محده کی قدیم روایت ری ہے جس میں سکریٹری جزل کی دعوت ہے اس عالمی تنظیم کے سريرآورده كاركنان شريك موتے تھے۔ يہ تقريب ان کے درمیان ذاتی روابط کو مزید مصبوط و معلم

رنے کا موقع فراہم کرتی تھی جس کے طفیل اقوام

مخدہ برے دنوں س اسنے وجود کو سنجالے ہوئے

بطرس غالی کے سکریٹری جزل کاعمدہ سنجالنے کے

بعدے گذشة تنن سالوں ے اس سالانہ تقریب كا

سلسلہ فتم ہوچکا ہے اور جو لوگ اس می شرک

ہوتے تھے کم از کم ان کے لئے اس روایت کا انقطاع

ست اہمیت رکھتا ہے۔ سرد جنگ کے فورا بعد پیدا

ہونے والی بزاری کا اظہار کرتے ہونے ایک ذمہ

دارنے کہا کہ کسی مشعل داہ کے بغیر ہمارے بعظک

جانے کی یہ ایک اور علامت ہے۔ یہ آثر یقنا مبالد

آرائی یہ بن ہے خصوصا اس صورت حال میں

جب اقوام متحدہ کے منفور اور عالمی صلطے کی ایسی

لین اب صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ جناب

ا پناکام انجام دین ری ہے۔

اس کے زوال کی بنیادی وجه امریکی قیادت کا غیر متوقع اصمحلال اور انفرادی یا اجتماعی طور راس سے پیداشدہ خلاء کو بر کرنے میں دیکر حکومت کی ناکای ہے۔ اور امریکی قیادت کے کمزور رائے کے اساب خالصاً داخلی نوعیت کے ہی۔ نوم کے انتظامات من ديموكريك ياري کی شکت فاش نے اقوام متحدہ من ملنٹن انتظامیے کے نمایاں

بطرس بطرس غالى جزل سكريثرى اقوام متحده ہے۔ سرد جنگ کی فضا کے خاتمہ کے بعد سلامتی کونسل کے دائمی ممبران (برطانیہ ، چین ، فرانس ،روی وفاق اور امریک) سے اجتماعی طور ہر جس معنبوط قيادت كى توقع بند حى تھى دە 1994 مى دراماتى انداز

منتخب فوجی کارروائی کے امریکی موقف کی مخالفت وقت کے مقابلے میں 1994 کا سال اقوام متحدہ ر کردے بیں۔ سی سی اس طرح گذرا جس میں تلاطم خزدنیا میں وہ بے پتوار بلكه ديكر مسائل ير بھي ان کی گشتی من کرره کئے۔ کے اختلافات سطح ر کے مسائل یہ سلامتی کونس کے ستقل ممران کے درمیان اختلاف کسی بھی اقدام

بوری تنظیم موجود جس کی نظیر گذشته تاریخ میں نہیں

ملی لین یہ بات این جگہ درست ہے کہ گذشتہ کسی

س تاخير كاسبب بس رواندا س كيا بوار رول کی صلاحتیوں کو یقتنا متاثر کیا

بے سب تاخیر کے نتیج من لاكمون معصوم افراد كو

اقوام مخدہ کے اجلاس کا ایک منظر

انڈونشیاکردہاہے جس کاکردار ترقی پذیر ممالک کے مجموعی طور یواس پر ناکائی کا احساس طاری ہے جس

دفاع کے ضمن میں خاصامعتبررہا ہے لیکن اس کی کی روشن مثال صوالیہ سے بے آبرونی کے ساتھ

موجودہ رکنیت کا میلان کسی مجی مسئلہ پر پیش قدی ۔ واپسی اور اقتصادی اور ساجی ترقی کے میدانوں میں

س عدم دلچسي كاب-اس پیچیده اور تغیریذیر صورت حال س اقوام

اگر سلامتی کونسل کے مستقل ممبران میں مخدہ خود کو ڈانواڈول کیفیت می محسوس کرری ہے تفرنق پیدا ہوجائے تو ترقی یافتہ ممالک کی ساری

اس میں شک نہیں ہے 1994 کے دوران اقوام متحدہ نے جنوبی افریقہ میں عبوری حالات پیدا اور موز بیتی کی طویل خانہ جنگی کے سلسلے کو بند کرنے پر قادر حالیہ انتخابات جیسی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں مجموعی طور پر اس پر ناکامی کا احساس طاری ہے جس کی روشن مثال صوالیے سے بہ آبروئی کے ساتھوالی اور اقصادی اور سماجی ترقی کے میدانوں میں تنظیم کی گرقی ہوئی ساکھ ہے۔

سل کش فانہ جنگی میں اپن جان سے ہاتھ دھونا را۔

بوسنیا یو کسی قرار داد کوروکنے کی غرض سے سال کے دوران فلیائن کے باتھ س ری ہے جو ویو کاستمال اس حقیت کا عکاس ہے کہ سلامی ترقی بذیر ممالک کے موقف کا تھی حای نہیں رہا۔ کوسل کے منتقل مبران کے درمیان سای اختلافات خط بالكن كے مسئلہ ير كافي الجركر سامنے ناوابسة تحريك كے مبر مالك كى سريدابى

طاقت تحور المف كي 77 كروب كي قيادت زير نظر اس من شك نسس ب 1994 كے دوران اقوام

مخدہ نے جنوبی افریقہ می عبوری حالات پیدا اور موزبست کی طویل فار جنگ کے سلسلے کو بند کرنے ہے قادر حاليه انتخابات جسي ابم كاسيابيان حاصل كى بي

سی ہوجائیں کے بلکہ سماجی ہم ابنگی اور تمدنی

معاشرے کی نمائدہ تظیموں کے فروع اور ترقی کے

عامی اداروں کو تقویت دینے کے لئے واضح

اتوام محدہ کے ترقیاتی روجیکٹوں کی مالی كفالت كے لئے سرد جنگ كى توجيے كے خلتے كى بناء براس مں ہاتھ بٹانے والے اہم ممالک نے امداد میں تخفیف شروع کردی ہے۔ اقوام متحدہ کے نظام کار کی مرکزی مالیاتی مشیزی جو اس وقت دنیا کی سب سے یوی متعددالاطراف امدادی ادارہ ہے اسے تین سال سے ہراہر اس ماصل ہونے والے چندوں کی مقدار میں کی داقع ہوتی جاری ہے۔ کیایہ مسلسل کی کی مرحلہ یر رکے کی یہ ایک بڑا سوال ہے جو 1994 كاسال اقوام مخده كے سامنے چھوڑے جارہا ہے۔

نظیم کی گرتی ہوئی ساکھ ہے۔

## یہ عالمی تنظیم باتونی سیاستدانوں اور معاملات میں بدلظمی پیدا کرنے والے افراد کا مجموعہ ہے

اقوام متحده کی بچاسویں سالگر اس کی ناکامیوں کے احتساب سے عبارت رہی

سال نوکی آمد اقوام متحدہ کے لئے خوش گوار ثابت ننس ہوئی اس عالمی تنظیم کی پچاسوس سالگرہ کی تقریب می بورے سال اس کی ناکامیوں کے احتساب سے متعلق دموال دھار تقریری کو مجتی ربي الي كمي ي لين حقيت يربن الزالت اخباروں کے ادارتی صفحات یر شائع ہوئس کہ یہ نظم مرسی مرسی تخوامی پانے والے باتونی الاعدانون اور معالمات مي بد تقى پيدا كرنے والے افراد کا کڑھ ہے۔ اس بار بھی اصلاحات کے منروری مفودوں پر دمول ڈال دی جائے گ۔ اسے می کویا کہ ناقدوں کی حصلہ افزائی کے لے اقوام محدہ مارچ میں کوین بیکن میں ساجی ترقی رِ عالمي كانفرنس كالمعقاد كرري ب\_ حسب سابق به

کانفرنس مجی شمال جنوب کے تناظر میں ہوگی اور

بیشر ترقی یافتہ مالک کے درمیان مرصت ہوئے

اختافات کے پیش نظراے واقعی عالمی کانفرنس

فرابی، ساجی انتشارے پیدا شدہ بحران کا مسئلہ، اقصادي مساوات اور آمدني كي منصفان تقسيم کانفرنس کے نظام عل کے مرتبین کے دویے

اں کا احاں ہے کہ اگر معاشرتی تقویت مقصود ب تو بر ملک کو ترقی کی طرف مائل تمدنی معاشرت کی بین الاقوای کار بوریشنول اور عالمی قرصه جات ورونی اتحاد تمام تر ساختیاری ترمیم وتبدیلی کو نظر صرورت بڑے گیدیہ صرورت بوروپ میں کمیونرم اداروں کے سامنے کرور بڑری ہے۔ اتفاق رائے انداز اور اعلان کے دیگر ابواب میں اس کے

بنانے کی طرف توجد دی کئی ہے۔ کوین بیکن میں جو

مسائل زیر بحث آس کے ان س سے اکٹر کا تعلق

شمالی دنیا سے ہوگا مثلا اب تک فراہم کردہ بڑیا

باندھے والی ملازموں کے بجائے معیاری روز گار لی

خون آشام مربادی کے دور س اور بھی شدید ہوجاتی ے۔ انتشار زدہ امریکی نظام اور پڑھتی ہوئی نئی انتہا پندی کو بھی اس صرورت سے معتنی قرار سس دیا جاسکا شمال مالک ہی می سس بلکہ جنوب کے اصطلاحات می تعطورتی ہوگ ہی۔ 77جو اجتماعی زياده رقى يافة حصول من مجى رئيد بونينول اور طور يرجنوب كى نناتده باس بات كافوابش مند ای جاعوں کاار کم ہوراہے۔ برجگہ حکومت خود ہے کہ سماتی ترقی کی کافرنس میں علادہ طور پر الیے

اعادے وقاداری اللہ میں کہ دینا مناسب ہو گا کہ اقوام متحدہ کی چوٹی کانفرنس اگر چے کم اعلان کیا جائے جو الداده بوتا ب كرانس وبيش نشستند وكفتند يري ختم بوتى بي تابم ان سيبة چل جاتا ب كر معلقه مفوول كا عالى سطح يربمازے وفيخ كاكبكيا انداز رہتا ہے۔

کے بعد پیدا ہونے والے خلاء اور خصوصا بوسنیاک سے طے شدہ کی فصلے کے ذریعے معاملات درست دھندلے سے شک وشبر کو بھی دفن کردینا چاہتا ہے۔

نمایال عنصری مکس۔

ای کے جواب می

اس کے تیجے س جنوب اخلاقی سرایہ کاری کے مدان س بیچے رہ جانے گا جو کسی حد تک شمال س مم بویان پمانے یے چل دی ہے۔

آخریں یہ می کد دینا مناسب ہوگا کہ اتوام مخده کی جوئی کانفرنس اگر چه کم وبیش نشستند ولفتند رسی حتم ہوتی ہیں باہم ان سے بیہ پنہ چل جاما ے کہ عالمی سطح یہ ہمارے سوچنے کاکب کیا انداز رہما ہے۔ متدن معاشرہ اختیار سازی جنی ساوات معذوروں کے حقوق سماحی اور معافی مقاصد کا ارتباط یہ سب محض فقرے سی بی۔ اسان الفاظ مل يركما جا سكا عدك يرسب اي جانب اشارہ کرتے ہی کہ اسدہ نصف صدی می اقوام مخدہ کو حکومتوں کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ عوام کے تحفظ کے لئے اپنا وجود قاتم رکھنا چاہے۔ سرد جنگ کے فاتر کی سمج معنوں میں سی علامت

## ہندونوکی فرقدواریت نے نہیں بلکہ کانگریس نے مسلمانوں کو محصور کیا ہے

### ظفر جنگ نے اپنی جو تھائی صداقت سے شوری کی نصف صداقت کا جواب دینے کی شاطرانہ کو ششش کی ہے

مندوتو

لطيمول

پابندی

جائے۔ جبال بھی

كانكريس اور سنكه

ربوار کاکوئی متبادل موجودے وہاں مسلمان فی ج

نی کو ووٹ سیں دیں کے ، لیکن مہاراشٹر جیسی

ریاست میں جبان کہ انجی تسیری طاقت معرض

وجود میں سی آئی ہے مسلمان وی کریں کے جو

انہوں نے دلی کے بعض حقلوں می الیکٹن کے

دوران کیا تھا وہ کانگریس جیسی منافق یارٹی کو ووث

دینے کے بجائے تی جے تی جیسے ایماندار دشمن کو

ووث دینا پسند کریں گے۔ (واضح رہے کہ یہ مضمون

مهاداشرمیں تمسری قوت کی تشکیل سے قبل کھاگیا

بنائے کئے مالیاتی کار بوریش ر شوری کی مخالفت ر

ظفر جنگ سبت برجم بين، ملاز متول اور تعليم مين ان

طبقات کے لئے پہلے سے ریزرویش رکھاگیا ہے .

لین ہمیں یادر کھناچاہے کہ یہ لوگ اس وجے پیدا

ہوتے ہیں کہ لوگ اسی دبائے رھیں اور ان سے

ملک میں حکومت کر چکے ہیں اگر وہ ملاز متوں کے

مقابلے اور اسلول کالج میں داخلے کے اہل سی بیں

تویہ ان کی علطی ہے برئش دور س ان کے ہاتھ سے

اقتدار کی باک ڈور جھنے کے بعدی اسس ان کے

ندبی خول میں قید کردیا گیا۔ آزادی کے بعد کانگریس

نے بھی اسس اس خول میں بندر کھنے کی سازش کی.

کیوں کہ سی اس کے دوٹ بینک کی سیاست کے

کانگریس نے ساسی مسلحتوں کے پیش نظر

سیوار مسلمانوں کو الگ تھلگ رکھ کر شاہی امام جیسے

جال تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ اس

چھوا چھوت کاروپے برتیں۔

شیرولڈ کاسٹ اور پسماندہ طبقات کے لئے

جناب ظفر جنگ نے کانگریس کی غلطیوں کو ہندوتو کی طاقتوں کے سر تھوینے کی شاطرانہ کوشش می ارون شوری کی نصف صداقت کا جواب این حوتھائی صداقت سے دیا ہے۔ (ایشین ائ 20 دسمبر 94) مسلمان فريب خورده نهي بي نه سی اسس زیادہ دنوں تک سے کہ کر بیوقوف بنایا جاسکتا ہے کہ کانگریس ایک سیکولر اور لبرل قوت ہے اور نہ می انہیں ہندوتو کی طاقتوں سے بہت زیادہ خوفزدہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہی کہ سنگھ ربواد کانگریس کا ایک ایمانداران چربہ ہے ، اس وقت کانگریس نے کھل کر سنگھ بریوارے اتحاد کرلیا ہے اور اپن ساکھ مسلمانوں میں بھی مصبوط کر لی ہے

ظفرجتگ کا دعوی ہے کہ اس وقت مسلمان محصور ہوکر رہ گئے ہی۔ اس کا ذمہ دار وہ ارون شوری اور ان کے قبل کے دوسرے لوگوں کو تھمراتے ہیں ان کاکساہے کہ ہندوتوکی طاقتوں کے ذریعے میا کئے گئے فرقہ وارانہ فسادات کی بنا ہر مسلمان زیردست جسمانی اور نفسیاتی عدم تحفظ کے

آن س سے ایک مجی بات بچ نہیں ہے ملک می کسی مجی فرقد واران فسادات نسی ہوئے ہیں۔ جياكه كانكريسي ليردان خوف مي سلامين جي تويه ہے کہ جال کانگریس برسراقتدار نہیں ہے وہال بر امن اور فرقة وارانه بم المبنكي كا دور دوره ب \_ البية حبال کانکریس اور بی جے بی برسراقتدار بیں مثال کے طور ریز مہاراشٹر اور دلی میں وہاں مسلمانوں کو مصوبہ بند طریقے سے براساں کیا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ان اشتعال انگریوں کا انتہائی صبر وصنطك ساته جواب دياب

يرسب ع ب مراس كے لئے مندوتوكى طاقتوں كو مورد الزام كيے تھرايا جاسكا ہے ؟ اس لك س آزادی کے بعد سے لیکر آج تک چند وقفہ حکمرانی کو چور کر کانکریس می حکومت کرتی علی آئی ہے مرکز میں بھی اور ریاستوں میں جھی۔ اگر قصورواروں کو

بے محل نہ ہوگا اگر بیال میں مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے احساس کو واضع الفاظ میں بیان کروں۔ میں ارون شوری اور ان کے قماش کے دوسرے حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آ تکھیں کھول دی ہیں۔ وی مسلمان جنہیں ووٹ بینک کے نام سے پاد کرکے ان کی توہین ک جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس ووٹ بینک کو ہلایا اور بھمجھوڑا جاتا ہے۔

> ہج مسلمانوں نے کانگریں اور آرایس ایس کی کسی بھی اشتعال انگیزی کا دور سے تماشہ دیکھنے کا تسیہ کرلیاہے وہ اس بات کو مجھتے بس کہ کانکریس اور آر الیں ایس مسلمانوں کو مشتعل کرکے بندوؤں اور

اک ذات یات کی بنیاد ر پیدا ہونے والی تقسیم کو مسلمان اب اس کھیل میں پیادہ بننے کو تیار نہیں ہے ، بڑے پیمانے یر مسلمانوں کے قتل کا

مسلمانوں کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں

الزام بندوتو کی طاقتوں کے سر ڈالنا مجی ایک بیکار بات ہے ۔ صرف ان مقابات یر الے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں جبال کانگریس برسر اقتدار ہے یاری ہے۔ مغربی بگال میں مسلمانوں کا قتل اسی دن سے بند ہوگیا جبسے وہاں کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہوئی ہے اسی طرح بہار اور اتر پردیش می مجی فسادات سی ہورے بی جال کہ وشلت يرسراقندار بين يهال تك كه بي جي بي کی ریاستوں میں بھی کوئی بڑا فساد نہیں ہوا ہے اور ن بی تیلکودیم کی ریاست آندهرا بردیش اور اے اق اے ڈی ایم کے کی ریاست ممل ناڈو میں ی فسادات ہوئے ہیں. 1980 س سلھوں کا قتل عام ان ریاستوں میں ہوا جبال کانگریس برسراقتدار تھی۔ انلواری میشنوں کے مطابق نیلی ( 1980) ميرته (1982 - 1987) فيروز آباد (1992) لميانه (1987 ) باشم بوره (1987) بما كليور (1989) حيدر آباد ()0891 خورجه (91 ـ 1990) بنارس (1991) سيام رحى (1991) مورت (93\_1992) اور بمبتى (1993) من داركك بولس بربریت کی بات کمی کئ ہے۔ ظفر جنگ نے ان تمام مظالم اور دوسرى ناانصافيون كا ذكركيا بي

مسلمانوں نے کانگریس اور آر ایس ایس کے هل کو سمجالیا ہے اور اس لئے انسوں نے تنہ کرلیا ہے کہ اپنے نوجوانوں میں وہ جنگ جو تیت کو بروان چڑھے میں دیں گے۔ سی وجہ ہے کہ ان جلد باز افراد کو مسلمانوں کی جانب سے کوئی حابیت نہیں ملی جو بایری مسجد انهدام کی دوسری برسی پر الودهیاس نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل بے شمار مسلمانوں كاخيال ب كران نوجوانول كوفرة واريت بهيلاني کے لئے اٹلی جنس بورو کی جانب سے اس کی قیمت اداکی کئ ہے۔ مثال کے طور ر وہ دارالعلوم ندوہ العلماء للھنتو ہر انتلی جنس بورو کے جھایے کا واقعہ پیش کرتے ہیں کیونکہ اسے وہ اشتعال انگیزی کا ایک صد تھے ہیں۔

سزامس دى كئ تواس كاذمه داركون ہے ؟ مجرمول کو سزا دینے کے لئے کانگریس کو کون روکا ہے ؟ یاں تک کہ اس وقت وہ مرکز میں برسر اقتدار ہے لین کوئی کارروائی مذکرنے راہے کس نے مجبور کیا

کانگریں کے روپیگنٹے یہ عمل کرتے ہوئے ظفر جنگ نے ہندوتو کی طاقتوں کو خطرناک شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ لین جیا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہزداوں کا ایک اردبام ہے۔ ایم جنی کی مثال سامنے ہے کس طرح آر ایس ایس کے قد آور لیڈروں نے وزیر اعظم کو تحریری معافی نامہ پیش کیاتھاجب کہ اندرا گاندھی نے ان کے ساتھ كيا سلوك كيا تها؟ انهي صرف جيلون مي دال ديا تھا اور وہ مجی آرام دہ جیلوں میں جبال ان کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی جاری تھی۔

اگر واقعی کانگریس یہ مجھت ہے کہ یہ تنظیمیں ملک کے لئے خطرناک ہیں۔ تو ان ر پابندی کیوں

یہ کالمہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے متعلق مسلم وغیر مسلم دانشوروں کے مصامین کے لئے وقف ہے۔اس می مختلف مکتبہ فکرے تعلق دکھنے والے دانشور وں کے مصنامین شائع کئے جاتے ہیں۔ ان مصنامین میں پیش کردہ نقطہ نظرے ادارے کامنفق ہوناصروری نہیں۔

نسی لگادیت میرا مطلب حقیتی پابندی ہے ہے نہ لوگوں کو آگے بڑھایا۔ تعلیم کے میدان می مسلمانوں کہ اس ڈرامے سے جیساکہ بایری مجد کے انبدام کی پیماندگی کے ذمردار مسلمان خود ہیں،جب تک وہ جدید تعلیم کے جس اپنارویہ نہیں بدلیں گے اس کے بعد یابندی کے نام پر کیاگیا۔

حاصل کرنے کی کوششش کر رہاہے تو وہ وزیر اعظم راؤبين يا محرسابق مركزي وزير ارجن سنكه بير بے محل نہ ہوگا اگر بیال می مسلمانوں کے دلوں من بیٹے ہوتے احساس کو واضح الفاظ میں بیان کروں۔ س ارون شوری اور ان کے قماش کے دوسرے حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ

تحرير اسلطان شابين

حقیقت توبہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر مسلمانوں کا اعتماد



ا کی کرفیوزدہ شرکامظر فسادات وہی کوں ہوتے ہیں جال کانگریس پر سراقتدار ہوتی ہے۔

میں کوئی تبدیلی نہیں اسکتی خوش قسمتی سے مسلمان ایساگردے بیں اقتصادی طور بر مجی وہ اچھے کام کررہے ہیں، چھوئی چھوئی صعقوں کے میان س بھی وہ آکے آرہے ہیں جن کے لئے سرکاری لانسنس كي صرورت مس موتي ـ

مسلمانوں کی حالت دلتوں کی حالت سے الگ نہیں ہے شوری کی تھیکیداری "کی بات بالکل بھ ہے۔ مسلمانوں کے نام یر مالیاتی اداروں کو جو کرانٹ ملت ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ملی یاتی، جنگ نے شوری کے ذریعہ مسلم اعتماد کے حصول کی کوشش کو چیلیج کیا ہے لیکن اگر شوری کانگریس کے لیڈر ہوتے تب بھی کیا جنگ ایما ی کہتے ،

انہوں نے مسلمانوں کی انگھیں کھول دی ہیں۔ وہی مسلمان جنس ووٹ بینک کے نام سے یاد کرکے ان کی توہین کی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس ووٹ بينك كوبلايا اور بمحجورًا جاتا ہے۔

حقیقت تویہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ بلاک کے دفترول من بنتم بوست كانشى رام، ماياوتى للويرساد یادوکی کامیاتی کے امکانات نے کانگریس اور ہندتو دونوں کی جولس بلادی ہیں۔ اگروہ ایک ساتھ میدان مں اترائے توبہ صرورے کہ کچے دنوں کے لئے اپنے مقصد من کامیاب نه مو یاس لیکن گاندهی مهاتما بده اور رام اور کرشن کی سرزمین بر سیاسی دیاننداری كاكسى مدتك مظاهره بوسكتاتها

### بقیہ، بیماراگھر آسودگی کا گہواری

من بعض لوگ عفلت برت بین اور ہر عورت افراد بر فاصل علماء کے بید افکار یفینا بحلی بن کر گریں ' اتھ حظ اٹھانے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں جس لے۔علماء اسلام نے اس پہلو ر بھی علمی انداز میں كا اسلام شديد مخالف ہے كيوں كه الله كى حدود سے الم ابوالعزام نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تجاوز کرنے اور اس کی مقرر کردہ حرمتوں کی یامالی کا

حق کسی مرد یا عورت کو حاصل شیں ہے. 4 - فاندان اور کھرکی حیثیت ایسی مملکت کی ہے جس کی متعبید سرحدی بیں جو لوگوں سے اپن حفاظت ونکرانی کا تفاصلہ کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھر کوئی عام گذر گاہ س ہوتی کہ جس کا جب جی جاہے ہے روک توک آنے جانے اور جب ایسا ہے تو اس کے لئے واصح كرده صنوابطك يابندي تجي لازي قراريات ك دشمنان اسلام اور مرد کی قوامیت یر معرض

جو مخص اس ير قادر بوك بارود يرآك رك دك اور اک کا اس ر کھ اثر مذہو تو وہ بڑے شوق سے عور توں کو مروں کے شانہ بشانہ بر شعبہ حیات میں السكتا ہے۔ ليكن اكر كوئى اس ير قادر مونا جاہے كه کی جانور کو سدھا کر اس کے ذہن میں اس کی اصل حیوانی فطرت محو کردے تو اس کاوی حال ہوگا کہ سدهاتی بوتی هم بردار بلیان ایک دن سمعین پھینک کر جوہے کے چھے بھالیں تو سارا کھر جل کر

خاک بوگیا اور در و د بوار کی صورت مجی باقی نه ربی

### خطرناک گدھوں، زہریلے سانپوں اور پہاڑی شیروں کے جنگل میں بیس دن

# ارجنظناكے دوكم شده معصوم بھائی بہنوں كاكارنامه

چھ سالہ ڈینیل اور چار سالہ رمیرہ کسیے کے نام آج ارجنٹینا کے بر شخص کی زبان پر ہیں۔ دونوں بھائی سن ارجنشنا کے شمالی صوبے جوجوری کے الك دور دراز گاؤل كے رہنے والے بس يہ علاقہ کھنے جنگلوں اور ساڑوں کا علاقہ ہے جہاں خطرناک قسم کے گدھ ، جنگلی سور ، بیاڑی شیر اور زہر یلے سانیوں کی سات ہے۔ اگر کوئی شخص اس علاقے کے کھنے جگل می کم ہو جائے تو اس کی موت تقریبا

جیے ی دونوں بحوں کی گشدگی کی ربورث بولس كوملى اكي 40نفرى تلاش يار في تشكيل دى كى ـ ایک وقت ایسا تھی آیا کہ جب "تلاش یارئی" مانوس موکر اپناآ ریش ختم کرنے کا بروکرام بنا علی

جنگی پھلِ کھلآااورا پن اجلیوں سے پانی پلآارہا تاکہ

تھی ، مگر ڈینسل اور رمیرہ کو یانے کی ایک موہوم امید نے انہیں اینے مثن کو جاری رکھنے یر مجبور رکھا۔

يه علاقه كھنے جنگلوں اور بياروں كاعلاقہ ب جبال خطرناك قسم كے كدھ، جنگلي سور ايماري شراورزبریلے سانوں کی سات ہے۔ اگر کوئی شخص اس علاقے کے کھنے جنگل مل گم ہو جائے تواس کی موت تقریبا یقنی مجھی جاتی ہے ، گر ڈینیل اور رمیرہ 20 دن سے زائد عرصے تک کھنے جنگلوں مل کم ہو جانے کے باوجود آج بھی معجزاتی طور پرزندہ ہیں۔

> یقین تھی جاتی ہے ، مگر ڈینسل اور رمیرہ 20 دن سے زائد عرصے تک کھنے جنگوں میں کم ہو جانے کے باوجود آج مجی معراتی طور بر زنده بس دینیل خصوصا ست ذہن اور سادر بچہ ہے۔ اس نے نہ صرف خود کو بلکه این بین کو بیس دنوں تک کسی نه كسى طرح زنده ركفار وه جار ساله رميره كو بهلا چسلاكر

دونوں بے اینے خاندانی فارم کے ایک چھوٹے سے کھرمیں اپنے مال باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کم ہونے کے دن ان کے والدین این بھیروں ك ديكه بحال كے لئے كھرت بابركتے ہوئے تھے۔ کیوں کہ ایک خطرناک ساڑی ملی ان کے سروں یر منڈلاری تھی۔ جب والدین کو گھرلوٹنے میں ذرا دیر

ہوئی تو دونوں بے ان کی تلاش می کھرے باہر آ كتے اور راسة بھٹك كر جنگل مس كھوگئے۔

حونکہ بحوں کا کھر شہری سولتوں سے محروم ایک دور دراز دیماتی علاقے می واقع ہے اس لئے بولس کو اطلاع کرنے س بھی دو ہفتہ سے زائد کا عرصه لك كيار ببرحال يانج دن كي زيردست تلاش کے بعد انہیں زندہ سلامت تلاش کر لیاگیا۔ تلاش پارٹی کے ایک ممرنے اس واقع یر تبصرہ کرتے ہوتے کہا۔ "اسمیں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک معجرہ ہے۔ کر دونوں بچے اس لئے زندہ رہ سکے کہ انہوں نے اپن بوری زندگی اسس جھاڑ بوں میں گزاری ہے ۔ اور اس طرح انہیں معلوم ہے کہ کون ساچھل کھانا ہے اور یہ کہ کون سا جانور خطرناک ہے۔" تلاش یادئی کے ایک دوسرے ممبر اینجل استورز نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یکوئی بچدان حالات من چند دنول سے زیادہ زندہ ندرہ یاآ۔ "اسجل

آنکھوں سے خوشی کے آنسو جیک ریے۔ دونوں بچے جب تلاش پارٹی کو لے تو وہ ست كمزور بوكة تھے فصوصارميره كابرا حال تھا۔ جب وہ لے میں تونہ توان کے منہ سے کوئی لفظ نکل سکا

نے مزید کہا کہ جب دونوں بچے ہمیں کمے تو ہماری

ندوہ چیخ سکے جس کی ایے مواقع ر فطرما توقع کی جاتی

النجل نے کہا کہ ڈینیل ایک سادر اور زبین بچہ ہے۔ یہ محص اسلی جرآت اور ذبانت ہے جسلی وجہ ے اس کی بین آج زندہ ہے۔ جبوہ تلاش یارتی کو ملاتواین سن کو پھل کھلانے اور چشے کا یانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت تک دونوں بے

باب کو نہیں دی جا سکی تھی۔ اصلا وہ فجروں یہ صوبائی دارالحلومت لے جائے جارہے ہیں۔ حبال ان کا بورا میڈیکل چیک اب ہوگا۔ اور بارش کے رکنے اور راستہ صاف ہونے کے بعد انہیں ان کے ال باب کے یاس لے جایا جائے گا۔ ڈینس کے لحریہ کوئی ٹیلیفون بھی نہیں ہے کہ ان کے ملنے کی خو شخبری ان کے والدین کو دی جاسکے ۔ دور دراز

دونوں بچے جب تلاش پارٹی کو ملے تو وہ ست کرور ہو گئے تھے۔ خصوصارمیرہ کا برا حال تھا۔ جب وہ ملے ہیں تونہ تو ان کے مندسے كوئى لفظ لكل سكاندوه چيخ سكے جس كى اليے مواقع رو فطر تاتو قع كى جاتى ہے

> اینے کھرے 40 مل کی دوری تک پیونج کے تھے۔ تلاش یارٹی پہلے اسس قریب کے ایک اسلول لے کئی جبال انہیں فرسٹ ایڈ دی گئی۔

ساڑیوں میں زیردست بادش کی وجہ سے ڈینیل کے گاؤں کاراسة مخدوش ہوگیا ہے۔ جس ر سفر کرنا تقریبا نا ممکن ہے۔ بہادری کی یہ کمانی لکھنے وقت تک دونوں بحوں کے ملنے کی خبران کے مال

علاقے مس رہنے کی وجہ سے اخباری نمائندے بھی بحوں تک نہیں ہونج پاتے ہیں بلکہ وہ صوبائی دارا ککومت می من ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ دونوں بحوں کی تلاش میں بوری قوم کو دلچین ہو گئی تھی۔ شاید بہت جلد جب یہ اخبار آپ کے باتھوں میں ہو ان سادر بحوں کی شکلیں ٹیلی ویڈن پر

## ربلاكت خزبتن الاقوامي تجارت

فورس اس کی تجارت کو روکنے پر قادر ہوجانے تو

جرائم کی شرح ورفبار میں اپنے آپ کمی ہوجائے کی۔

سلریٹری جنزل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انٹر بول کے

علم میں ریڈیو ایکٹو مادے کی حوری کے واقعات آئے ہیں اور اس کی نگرانی کے لئے ایک بنن

الاقوامي وركنگ كروي كاقيام عمل من آنے والا ب

افلتوں کی تعداد فصلہ کن حیثیت رکھتی ہے ،

اقلیتوں اور دلتوں کی کانگریس سے دوری فسطائی

توتول کی جارحانہ پالسیوں سے ان کی دہشت زدگی

اور بموجن سماج اورسماج وادى يارقى كى جانب ان

کے برامد جھکاؤنے ریاست کی انتخابی سرکرمیوں کو

نی جت عطا کردی ہے ، جے سای مجرین

ریاست کی تسیری اہم قوت اور تسیرے محاذ کے

ورود سے تعبیر کر رہے ہیں، امکان سے کہ آنے

والے چند ہفتوں کے اندر اس ابھرتی ہوئی تدبیری

قوت کی معجم حیثیت اور اس کی واضع شکل کھل کر

ملف آسلے کی۔

ماه دسمبر مین دیلی مین منعقد انشر نتینل کرمنل بولس مین (انٹر بول) کی جار روزہ کانفرنس کے اہم موصنوعات تھے منشیات کی ناجائز تجارت، دہشت کردی، اقتصادی خلاف ورزیان اور اسلحه کی غیر قانونی تجارت۔ اس موقع یر انٹربول کے سکریٹری جزل نے کہا کہ اس تنظیم کو اور اس کے ممبر ممالک کوسب سے زیادہ خطرہ منشیات کی تجارت سے الاحق

بقیہ، گجرات میں کامیابی کی نکیل

روایت طور رکانگریس نے مسلمانوں کو بھرسے اینے

دام میں اسر کرنے کے لئے طرح طرح کے جربے

اختیاد کرنے شروع کردیے ہیں ایک طرف اگر

بھاجیاکی فسطائیت کا خوف پیدا کرکے مسلمانوں کو

نفسیاتی طور پر قابوس کرنے کی کوششش کردی ہے

تودوسری طرف ٹاڈا کے غلط استعمال کوروکنے کے

لے زبانی دعوے اور یقن دبانیوں کاسلسلہ دراز کر

رکھا ہے۔ اس سلسلے س جھلے دنوں وزیر مملکت

مرائ واخلی امور راجیش یاتلث اور مرکزی وزیر

ریلوے جعفر شریف کا دورہ گرات کافی اہمیت کا

حامل تھا،جس کامقصد ٹاڈا اور پاسا کے تحت کرفتار

شدہ معصوم مسلمانوں یر مظالم کے خلاف ریاسی

حکومت سے گفتگو اور ان کالے قوانین کے مزید غلط

استعمال کے متعلق حکومت کو انتباہ کرنا اور

مسلمانوں کو اس کی یقنین دبانی کرانی تھی، تاکہ ان کے

گرچ راجیش یاتلٹ اور جعفر شریف کے

ریاسی دورے کے وقت کانگریس کے ریاسی جزل

سكريش احمد پشل اور صدر بربوده راول بر مستل

اكيك كميني مجي تشكيل دى كئي تھي جس كامقصد الذا

ہے جس سے ہرسال تقریبا چار سو بلنن ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوویت بونین کے تُوش اور وہاں یر نئی ریاستوں کے قیام سے منشیات کی تجارت میں ملوث افراد کو اس وبایر قابو یانے کی تدبروں یر عور کرنا چاہئے۔ بوروب س

واقع ہونے والی جرائم کی وارداتوں می نصف سے زیادہ کا تعلق نشیات سے ہوتا ہے اور اگر تولس کے غلط استعمال اور معصوم مسلم نوجوانوں کی كرفتاريون اور ان ير چلائے جارے مقدمات ير نظر

ثانی کے لئے حکومت کو سفارش کرنا تھا، لیکن اس شناخت کے بعد دی لئی سفارشات ہے اب تک کی جانب سے یہ توکوئی کارروائی کی کئی اوریدی اس سليلے من کوئی مناسب قدم ہی اٹھایا گیاہے۔

كانكريس في اس واقعه سے سبق حاصل نهيں آبادی والے علاقوں مس کانگریس کو خاصی حزیمت کا سامناكرناريا بالخصوص جميح بجروج الكيشور الداساء س مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی کے کانگریس مخالف روید کے سبب کانگریس کو کافی خسارہ اٹھانا

لمیٹی کے ذریعے ایے معاملات کی حیان بین اور موجودہ ریاسی حکومت کے سربراہ مجیسل داس مست

كيا كه كذشة دنون ميونسپلي انتخابات من مسلم كيميد اجمت نكر ، كاندهى دهام اور دوحد جيي شرول

روا۔ لیکن مضبوط متبادل کی عدم موجودگی کے باوجود گرات می تبیری قوت کے اجرنے کے امكانات ظاہر ہونے للے بس كيونك حيرت انكيز طور ر حاليه ميونسيكي انتخابات من مسلم آبادي وال حلقوں میں سوجن سماج پارٹی کے اسدواروں کو

تاہم کوئی بھی دہشت کرد کروہ اس سے نیوکلیائی اسلح ملک ترین لیکن سب سے زیادہ منافع خاصی تعداد میں ملی کامیاتی سے ریاسی سطح ر وات بخش تجارت مجى مسلم محاذ کے ورود کے متعلق سیابی حلقوں میں ہے۔ مشیات لانے زیردست سرکوشیاں جاری بس ہو کانگریس کے لئے لے جانے والے اس قدر حوصلہ شکن ہے جس قدر بھاجیا کے لئے۔ کروہ ان کی پشت کیونکہ سوجن سماج یارٹی کی ریاستی شاخ نے پناسی کرنے والی میونسیکٹی انتخابات میں اپنی غیر متوقع کامیابی کے حکومتوں اور اس سے پیش نظر آئنده انتخابات من ملائم سنکھ کی سماج وادی کمائی کئی دولت کو یارٹی کے ساتھ مل کر ریاست کی 182 تفستوں میں جائز بنانے والے سے بیشتراور بالخصوص ان حلقوں مس اینے امیدوار بینک جب تک کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے ، جہاں دلتوں اور موجود بين اس لعنت

تجارت کی طرح

منشیات کی تجارت

بھی انسان کے لئے

چند دہاتیوں قىل مىشيات كى تجارت کے مراکز زیاده تر متمول اور

كا خاتمه ممكن نهي

فنے کاعادی ایک مخص حشیش کے تباہ کن سرور سے لطف اندوز ہورہا ہے ترقی یافته ممالک میں می تھے لیکن اب تو الیکرونک کے سامان کی طرح دنیاس برجگہ اس کادور دورہ ہے اور کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ایک تفویشناک بات تابم اس سلطے میں یہ ہے کہ شرق

تیار نہ کر پائے گاکیونکہ اس کی سولتی کسی کو میسر اوسطاور بعض دیگر خطوں میں مشیات مخالف جنگ کی سیہ سالاری امریکیوں اور توروپیوں کے ہاتھ مس اس میں شک نہیں کہ اسلحہ کی غیر قانونی ہے جو عرب ممالک کو مشیات فروشوں ہر کڑی لگاہ

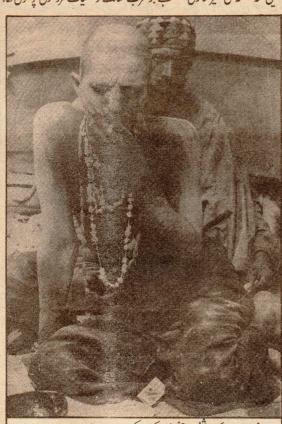

رکھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف بعض طقوں کا کہنا ہے کہ وی مشیات فروشی کی حوصلہ افرائی کرتے بس اور ان کی سرکرمیوں کی طرف چشم بوشی برتے ہیں تاکہ ان ممالک کی فصنامسموم ہو۔

14 ملى ثاتمز انثرنیشنل \*

1041.81

عم وعفع من تخفيف بوسك

دنیا کے جس عصے میں ہم رہتے ہیں اس میں

والدول يعنى مردول كى دمددارى بى كداي سات

سالہ بحوں کی حفاظت کریں۔اے ایک قدرتی فرض

سجما جانا ہے۔ بیال رو جو شخص ایسانسی کرتا بلکہ کر

### کیاکسی کے ذہن میں اس معصوم بچے کی شبیہ محفوظ سے جس کے مند میں گولی ماری گئی

# سراجيو سے خون س ڈوباہواا کي مکنوب

شار انسانی اراد کے سامان کے ڈب سے گن کاٹ

كر بناياكيا تهاجس يرلكها تها سفالي بطر" اوراس س

ملت جلتے دوسرے كتے يو لكھا تھا" غالى انسان نسس

ہے "سلانعرہ سال کے ساسی خیالات ورجانات کا

تر جان ہے یعنی کہ فاشزم کے وزنی بوٹ بوسنیا

کے شریوں اور ایک طرح

سراجیو میں سردی کا موسم پھر آگیا ہے اور لوگ پہلے کی طرح ایک بار مچر فقر وفاقہ کی زندگی گزار رے ہیں۔ کرمیوں کے دوران کم از کم اتنا تو تھا کہ خاری دنیاے رابطے کے لئے ایک شاہراہ کھلی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ شاید حالات بدل جائیں۔ اس وقت بلی سی امد صرور تھی لیکن اب وہ رسی سی امد می دم توری ہے۔ ہم لوگوں کو یکے ہونے سنتے ہیں کہ "سراجو کو تباہ ہونے کے لئے تنها چھوڑ مویا گیا" موجنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح كے الفاظ زبان سے تكالے بس اسس واقعى حقيقت

ایسانسس کہ وہ اچانک کولی یا بم لکنے سے ہلاک ہوا ہو۔ ایک سرب فوجی نے چھپ کر باقاعدہ اپنی دور بین سے اس کانشانہ لیا اور تب راٹفل کی لبلی دبائی اسی کس بوش قاتل نے نرمن کی ماں برپیٹ کانشانہ لے کر گولی چلائی تاکہ وہ فورا دم توڑنے کے بجائے خودسے سلے اسے مسلے کا نجام آنکھ سے دیکھ لے۔

> ك كونى خبرنس موتى دنياياكم ازكم اس كاوه حصه جو فصلوں یر قادر ہے مجی بھی سرے سے سراجیو یا بوسنیا کے ساتھ رہاہی نہیں۔ یہ کمنا کہ ہمیں تنها چورا دیا گیا ہے ہمارے زخموں یو نمک چوکنے کے مزادف ہے۔ سال نوکی آمد کے ساتھ سراجیوکو محاصرہ میں رہتے ہوئے ایک بزار دن ہوگتے ہیں کویا کہ تنہائی وکس مرسی کے ایک ہزار دن اور رائی۔ لوگ یہ کیے کہ رہے میں کہ اب ہمیں تنا چوڑ دیاگیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا ساتھ ہمی

شايدكسى ذبن من اس سات سالد معصوم بح کی شبیہ آج بھی محفوظ ہو کہ سراجیو کے قلب میں اس کے مند کانشانہ لے کر لمین گاہ سے کولی داغی کئی تمی جب وہ این مال کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک مسلح ساہ بردار فوجی مرک کے پاس سے گذر رہا تھا جال

کنے کے عالم میں وہ بچہ تارکول کی سڑک برمنے بل لديا بواتها اور خون س تربراس كا بايال باته سركى طرف المحابوا تها اور اس كا نام تها رين دانوبووك ایسانس کہ وہ اجانگ کولی یا بم لگنے سے بلاک ہوا ہو۔ ایک سرب فوجی نے چھپ کر باقاعدہ این دور بن سے اس کانشاء لیااور تبرانفل کی لبلی دبائی اسی کس بوش قاتل نے رمن کی ال برپیث کانشانہ لے کر گولی چلائی ٹاکہ وہ فورا دم توڑنے کے بجائے خودے ملے اپنے بیٹے کا انجام آنکھے دیکھ لے۔ سراجيو اور بوسنيا برزيكووينا بورے خطے كى

مخدہ کے سکریٹری جزل بطرس غالی فریق (الف) اور

فراق (ب) کے درمیان سلسن جنگ جاری ری ہے

مراجوك باشدے بطرس غالى كو بتانا چاہتے بيس

کہ رمن ڈائیووک جس کے چرے رکولی داغی کی

وہ فربق الف نہیں تھا اور اس طرح جس نے اسے

قتل کیاوہ فرنق "ب" نہیں تھا۔ میں وجہ ہے کہ حالیہ

ک نی بطر رسی کی حصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دوسرے نعرے سے اقوام متحدہ کے تئیں سراجو کے نفرت کے اظہار کی نوعیت کا اندازه ہوتا ہے۔ بطرس غالى كوشايد خبر تجى يه ری ہوگی کہ یہ جار الفاظ سراجیو کے داستانوی تماشہ بازوں کے لئے سب ے بلکا طمانحہ تھے جس کا انہوں نے لیجی تصور مذکیا سی حقیقت ہے۔ سی وہ جگہ ہے جبال بقول اقوام

بطرس غالى محجوس يه بات اكتى ہے۔ شايدايسا ی ہے۔ ان کا یہ اندازہ کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ کے

بدلے میں کسی کو اپنا

آخراس معصوم بح كاقصور كياتها؟ تشمیری شال اور کوٹ نسی دیں گے۔ پیوں کے بان عوام بی بیں نیلے خود پیننے والے ساہوں کی نقط نظرے درست بے شریس ان بر کوئی گول نہ موجودگی برداشت کر لیتے۔ اقوام متحدہ کے کمانڈروں

دورے کے موقع ر بطر غالی کا استقبال ایسی نفرت یکمناکہ ہمیں تنا چھوڑ دیاگیا ہے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مرادف ہے۔ سال نوکی آمد کے ساتھ سراجیوکو محاصرہ میں دہتے ہوئے ایک ہزار دن ہوگئے ہیں گویاکه تنهانی وکس میری کے ایک بزاردن اور را تیں۔ لوگ یک کے کمدرے میں کداب ہمیں تنها چھوڑ دیاگیا ہے حقیقت توبیہ کہ ہماداساتھ کبھی دیائی نہیں گیا۔

انگر سرگوشیں سے کیاگیا جو اس شرمیں پہلے کھی داخ گامونکہ وہ ایک ایسی شظیم کی سریرای کررہ کی تنبیہ کے باوجود کہ ایسی کارروائی ست مشکل اور نس سن گئ تھی۔ ان کے استعبال کے لئے دو ہیں جس کے لئے سراجیو کے عوام کے دلوں میں پہیدہ ثابت ہوگی۔ ایک ول داعے بغیرمدان جنگ طرح کے نمرے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو نمت کاجذبہ نسی بلکہ تفرت کا ہے۔ سے واپسی اختیار کرنا ہمیشہ مشکل اور پیچیدہ کام رہا

اکر کوئی بطرس غالی اور ان کے عملے کے سامنے

باتحول میں نعرے لکھے ہوئے جھنڈے اٹھاتے

ہونے اداکیوں کے چروں کی طرف دیکھا تو نظر آنا کہ

وه ان ير بنس ري عسى بصورت ديكر "فلال سخص

آدی سے "کانعرولگانے والے سراجیوی سخت

سکاتھااسے آدمی نہیں سمجھاجاتاکیونکہ اس کے پاس مزاتل اور لرا كاجباز بس جنسي وه طلب كرسكتا ب سراجیو کے متشدد ین کو جو کھ کمنا تھا کہ علے جاہ وہ غالى سے كس يا اقوام محدہ سے ۔ فرق صرف بيد ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ انسانی بدفسمتی ہاور ابھی اس کاازالہ شروع نہیں ہوا ہے۔جب تک ایسا ہو اس وقت تک بحوں کی دیکھ بھال کے لے زندہ رہنا بست صروری ہے۔ اور تھی یہ قابل فح مجی ہوسکتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔

# بهاچی معرکه آراتی سے جنگ بندی کوخطره

شمال مغربی بوسنیا می جنگ بحرک انصف یر فوجوں سے برابر پنجالتے ہوتے ہیں۔ بوسناتی صدر نے کما ہے کہ نووضع کردہ جنگ بندی صرف عادمنی طور رین افذکی گئی تھی اور اسے یکسرختم کیا جاسکتا ہے۔ جار ماہ کی مدت کی جنگ بندی جس کا آغازنے سال کے ساتھ ہوا تھااس کا مقصد بوسنیائی حکومت اور سربیاول دونول کو دیریا امن کی رابس وموندهے كا وقت اور موقع فراہم كرناتھا۔ ليكن اس مستلہ ہر کہ کیا ان کے بابین سمجوتے کی شرائط کی العمل ہوری تھی گذشتہ جمع کو جانبین کے درمیان تازع کوا ہوگیا۔ بوسنیانی صدر کو سب سے زیادہ تفويش شمال مغربي خط مي مستقل جاري رهي والى جنگ کی طرف سے تھی جبال جنگ بندی معاہدہ سے مخن بوسنیاتی سربول کے طیف ، کروشیاتی کولے آکر کرے ۔ صدر عرت بیگ وچ نے اقوام سرب اور نبب ے رگشة مسلمان مکومت کی

علاوہ بلکے متھیاروں اور مشن گنوں کے چلنے کی اکا

ر بھی بمباری ہوئی اور سراجیو کے شمال می

بوسنیاتی سربوں کے داعے گئے توب کے دی

شمالی بوسنیا کے سرب قبنہ کے قریہ دوبوج

د کاآوازی بھی سی کتیں۔

متحدہ کے ایک دردار لیوبی اکافی کو اپنے ایک خط کی ہے ایک فوجی اونٹ کے سامنے بڑے واضح بیں۔ بوسنیائی عکومت کو غیر عمکری علاقے سے اپنی توپ اور دیگر آتشی اسلوں کے سرے زائد میں کھا کہ "شال مغربی بوسنیا میں گروی جنگ اس الفاظ میں کہا کہ " جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور افواج کو بٹاناتھا اور اس کو کو بھی شرجانے گولے جمدے روز ولیکا کلا دوسا میں گرے اس کے جنگ بندی پر حرف گیری کاموقع دیت ہے جس کے مضانہ امن کی صورت ابھی دکھائی نہیں دیتے۔ بھو والے راستوں کو کھولئے کی اجازت دیے تھے۔ لیکن

شمال مغربی بوسنیا میں گروہی جنگ اس جنگ بندی رپر حرف گیری کاموقع دیتی ہے جس کے حصول کے لئے ہم سب نے اس قدر کوشش کی تھی ہم سربیائی فریق کو بہاچ کے علاقے پر مو تر تملے کی غرض سے اس جنگ بندی کو استعمال کرنے نہیں دی گے۔

خراب موسم کے باتھوں تمام کوششسی ناکام ہوگئ بس اور اقوام مخدہ حکومت کے اس دعوے کی تصدیق کرنے کی حالت س نسس ہے کہ اس کی فوجس بطالی کئ بس فریقنن کے نمائندوں نے كذشة مفت بوسنياتي فوحي سربراه ليفننث جزل مائيل وزے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد بوسنیائی طومت کے نمائندے حن مور الووک نے کہا کہ طومت کی تمام فوجیں واپس بلالی کی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مذاکرات میں شرکی سربیانی نمائندے غیر عسکری علاقے کی حدود کو يراهان كوشش كررع تق

کے ہم سیاسی درائع سے نہیں حاصل کرسکتے اسے فوجی طاقت سے حاصل کروکیونکہ ہمس اس کاحق ہے" دوسرا تنازعه حکومتی فوجوں کی تعیناتی اور سراجو کے جنوب مغرب مل ماؤنٹ اگمام برداست کھولنے کے مسئلہ برسامنے آیا۔ اس مقام بر فوجوں کو علیدہ کرنے کے سلسلے میں ذاکرات بھی معلق

حصول کے لئے ہم سبنے اس قدر کوشش کی تھی ہم سربیانی فرنق کو بہاچ کے علاقے یہ مور حملے سس دس کے۔ اس کا میں آپ کو یقین دلآیا ہوں"

کی غرض سے اس جنگ بندی کو استعمال کرنے نے چندروز قبل جنگ بندی معاہدے میں شمولیت

اور بوسنیا۔ کروشیا مسلم فیڈریش کے لیڈر جنول

ملى ثاتمزانشرنشيل 15

### خوشنما اور ديده زيب عدى كارد

جنہیں پیش کرکے آپ دشمنوں کو بھی دوست بنالیں چارد نگون من عمده كاغذ بهتري طباعت معياري آرك اور قرم فی آیات سے مزین مناسب قیمت ايجنث بك فروش اورخواهش مند حضرات فورار ابطه كري

پته: AtoZ پبلیشرز 49.ابوالفضل انگلیو،جامعه نگر،نئی دیلی۔110025

لبنان کے سنٹرل بینک کواینے محفوظ سرمات (جعر) س سے تمن سوملین ڈالر خرچ کرنا بڑا۔ اس صورتحال کے پیش نظرشام نے لبنان کے اس سیاسی جھکڑے میں مداخلت کی حریری اور نى بىرى كودمشق بلاياكيا جهال نائب صدر عبدالحليم فدام کے ساتھ چے کھنٹے تک مذاکرات چلتے رہے۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے حافظ الاسد کے ساتھ بھی دو کھنٹے گزارے بظاہراس ملاقات کے بعد نی بری اور حریری کے درمیان کوئی مصالحت طے یا کئ ہے۔ کیونکہ اس کے بعد حریری نے کئی تعمیری مضوبوں کی منظوری دی جس سے اندازہ ہوتا ہے كه غالبانى برى سے انہوں نے يه وعده لے ليا ہے کہ کم از کم کی مصوبوں کو وہ یارلیامنٹ سے منظوری دلوادی گے۔ گریہ کمنا اب مشکل ہے کہ یہ مفامت بامضالحت كتف دنون تك قاتم رے كي.

#### بقيه البنان كي دهماكه خيز سياست

رفیق حریری اینے تسیرے استعفی کو قبول کرنے یہ بصند تھے۔ مگر لبنان کے تاجروں اور ملک میں دولت لگانے والے دوسرے ممالک کے شربوں کے لئے یہ قابل قبول نہیں تھا حریری کے استعفی کو انہوں نے لبنان کے لئے نقصان دہ بتایا۔ اینے نقصان کو ملک کا نقصان بتاکر پیش کرنا اہل ثروت کا برانا اور

مرحریری جونکہ تاجر بس اور اسس کی وجہ سے بابرمالک کے تاجر بھی ابنان میں اپنا پیسد لگانے ر آمادہ ہوتے ہیں،اس لئے ان کے استعفی کا اثر تو رہنا ی تھا خصوصا لبنانی کرنسی ہے۔ 1992 سے لبنانی نونڈکی عالمی بازار میں قیمت بڑی اچھی رہی ہے جے حریری کے استعفی کے بعد برقرار رکھنے کے لئے

گور نمنٹ اسکول میں ملازم لڑکی کے لئے مناسب رشة مطلوب ہے۔ تصویر اور ذاتی کوائف کے ساتھ خوابش مندحصرات رجوع فرماسي رابطه على ثائمز ماكس نمبر25

ایک معزز سی مسلم خاندان کی خوبصورت، کھریلو، مذہبی، کانوینٹ کی تعلیم یافتہ اور برائیویٹ كمىنى من جار بزار رويية مابانه تخواه ير ملازم 24 ساله (قد ساڑھ یانج فٹ تقریبا) لڑکی کے لئے رشت ہے۔ تفصیل اور تصویر کے ساتھ مراسلات کری۔ رابطه بلي ثائمز باكس نمبر26

🖈 اعلى تعليم يافية خاندان كى 24 ساله (قد يانج فٹ دو انج ایم اے ڈگری یافتہ لڑی کے لئے مناسب رشة در كارب - خوابش مند حضرات مكمل تفصيلات سے آگاہ فرمائس۔ دابطه بلي ثائمز باكس نمبر27

🖈 ایک انجنیرنگ گریجوئیٹ بر سرروزگار 25 سالہ (قد یانج فٹ) کے لئے وسیج الذہن سی مسلم الھے كيرير اور يروفيشنل ذكري يافية ملك يا بيرون ملک مقیم اڑکے سے رشتہ مطلوب ہے ۔ مندرجہ ویل نے یرمراسلات کری۔ رابطه على ثائمز باكس تمبر28

الم على كره من مقيم 23 ساله كورى رنگت وال (قدیانج فٹ) کر یجو سیٹ، مهذب خاندان کی لڑکی کے لتة رشة مطلوب مراسلات كاينة : رابطه بلي ثاتمزياكس نمبر22

الله خوبصورت دراز قد (ساره عيانج فث تقريبا) بوسٹ گر بجو تیٹ فائٹل ایر کی طالبہ کے لئے جس کے والد اڈیشنل سکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ ملک یا برون ملک بر سر روزگار لڑکے سے رشتہ در کارے۔ صروری تفصیلات اور تصویر کے ساتھ مطلوب ہے۔ جلد اور اہتمام کے ساتھ شادی کرنی دابطه بلي ثاتمزياكس تمبر23

> انصاری برادری کی تدریس کے بیٹے سے وابسة دولؤكيول كے لئے رشة مطلوب ہے۔ عمرى 24 اور 25 سال قد پانچ فٹ دو انچ ، تعلیم ایم اے تاریخ ایم اے انگریزی والد ار فورس افسر ، بھائی الكثرونكس انجينير اور سابق اير فورس افسر جلدي خلیج جانے کی تیاری میں۔ شادی جلد ہونی ہے۔ خوابش مند حضرات تصوير و تفصل ارسال دابطه بلى ثاتمزياكس نمبر24

الله عن شيخ كندى رنگت والى 26 ساله (فد 5 فث تمن انج ایم اے بی اید ڈگری یافت دلی کے

العلم بافة مطلقه کے علاقہ علقہ کے لے جس کی چھ ماہ کی ایک بچی ہے ، تیس سے چھتیں سال کے سی مسلم شخص سے رشتہ مطلوب ہے۔معتبراور سنجیدہ خصرات می رجوع فرمائس۔ رابطه على ثاتمز باكس نمبر18

الله علم ايم وي الس وكري بافعة واكثر 27 🖈 سالہ (قد تھ فٹ) اڑی کے لئے ڈاکٹر، انجنیریا اکزیکٹو ے رشت مطلوب ہے۔ اشتنار کامقصد بسرانتا

رابطه على ثاتمزياكس نمبر19

الله يوست مريلو 27 ساله يوست الله الم گریجوئیٹ سی سد لڑکی (قد 5 فٹ 3 انچ) کے لئے علیم یافت اور خوشحال بر سرروز گار نوجوان سے رشتہ در کارے۔مندرجہ ذیل پت یر خطاو کتابت کری۔ رابطه بلی ٹائمزیاکس نمبر20

الله مسلم پیمان، خوبصورت 19 ساله (قد 5 فد 3 انج كريجو تعين كى طالم كے لئے موزوں رشتے کی تلاش ہے۔ لڑکی کے والد معزز کھرانے سے تعلق رکھنے والے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بس نوابش مند حضرات براه كرم تصوير اور بالوديا ارسال فرائس اور لڑکے کی متوقع یانج عددی آمدنی بھی لکھس۔ رابطه بلي ثاتمز ماكس تمير 21

#### NATIONAL EST.

Needs the following vacancies in: Rivadh - Jeddah - Dammam :-

- 1 Marketing Manager
- 2 Sales Representatives. 3 - Telephone Operators.
- \* with resonable education and experience for all candidates. \* Salaries and compensations will be based on qualifications.
- \* To whom it may concern, please send your resume to

P.O.Box 91360 - Riyadh 11633, or fax to 4568555 Care of the Personnel Manager

## (Female Applicants only)

#### English Language Teachers

University Degree EFL or TEFL Diploma Experience in Teaching English

Coordinating and Motivation Teachers 1. Skilled in Management - Supervision and Coordination of Teachers of English

2. Teacher of English - for Adults Having experience in giving assessment Test.

#### Executive Secretary

- -- Excellent Command of Spoken and written English and some Arabic.
- -- Computer Operations

If you meet the above please Fax C.V. Jeddah 6355355 or call for an interview to the

Tel: 6377288 or 6377729 Ext. 290 or 201 Telex 600299 ST

## مكتبة جرير

We are a chain of speciality retail stores with showrooms & field sales divisions in Riyadh, Al Khobar and Jeddah. We offer an excellent work environment and attractive remuneration with performance related incentives for people who plan to build a career with us.

We are currently on the lookout for

- University Graduate.
- Minimum 3 years sales experience preferably in office and computer supplies, office equipment & office furniture.
- Good appearance.
- Fluent in English.
- Age 25 30 years

THE PERSONNEL MANAGER JARIR BOOKSTORE P O BOX 3196 RIYADH 11471 SAUDI ARABIA

#### BRANCH MANAGER - Jeddah, Riyadh & Dammam

- -- Bachelor Degree
- Minimum of five years experience in managing a sales team selling food, grocery or consumer products in the Kingdom. Well exposed to Saudi food market & distribution system.
- Must posses skills in planning and scheduling sales force's day-to-day activities
- Good command of English language.

ALL APPLICANTS MUST HAVE TRANSFERABLE IQAMA. APPLICANTS WITHOUT ANY FOOD EXPERIENCE IN THE KINGDOM WILL NOT BE ACCEPTED.

APPLICANTS ARE REQUESTED TO FORWARD THEIR RESUMES TO:

Personnel & Admin. Manager P.O. Box 8054, Jeddah 21482, Kingdom of Saudi Arabia

#### EQUIRE OFFICE SECRETARY

Sales & Operations Manager and Marketing Manager. Ability to compose correspondence with branches

locally and international suppliers.

Under 40 years The Person:

Bilingual (Arabic & English), Good Typing Speed Familiar with PC, MS Word. Word perfect & Spread

Energetic and Self Motivated Transferable Igama

The Company: A reputable Electronics company with 3 regional

offices, Head office based in Alkhbar Apply to:

Ahmed Ali Badoghaish Electronics Co. P.O. Box 65, Al-Khobar 31952, Saudi Arabia Attn.: Sales & Operations Manager Telephone: 8646786, Fax: 8982585

#### Pest Control Manager WANTED

Required by a maintenance group in Jeddah a fully qualified Pest Control Manager having Min. 10 years of Exprience in the same field with a Saudi Driving Licence, to develop the group's Pest Contol

Candidates with the above requirements need only apply to: THE MANAGING DIRECTOR Fax: 660-4541 or P.O. Box 6437 Jeddah 21442

### WANTED URGENTL

CIVIL ENGINEERS

5 Nos.

• CIVIL SUPERVISORS/FOREMAN

8 Nos.

ACCOUNTANT (KNOWLEDGE OF COMPUTER) 2 Nos.

COMPUTER OPERATORS

4 Nos.

ONLY QUALIFIED AND WELL EXPERIENCED PERSONS MAY CONTACT WITH ALL THE RELEVANT INFORMATIONS AT FIRST STAGE ITSELF FOR IMMEDIATE PLACEMENT.

FAX: (03) 898 4211

### بىماراگھر جانوروں كاڈير لانہيں،اشرف المخلوقات كامسكن بيے

## ہم حدود اللہ کی باسداری کرکے اپنے کھروں کو امن وسکون کا کہوارہ بناسکتے ہیں

الراوي نسوال كانعره لكانے اور مردى محکومیت سے عورت کو نجات دلانے کے علمبرداروں نے مرد کے عورت ر قوام ہونے یا سريت كے مسلے كو الجها ديا ہے۔ اس لے بعض خواتین کو کہنا را ہے کہ اسلام میں قوام ہونے کا مطلب عورت کو ذلیل کرنا یا اس بر ظلم اور زور زیردستی کرنانہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اللہ نے مسلمان عورت برخاص رحمت نازل کی ہے اور سی وجب کہ انسانی معاشرے میں عورت کو کوئی قدر ومزلت آراسلام کے وقت ی لی۔

حدود اور ديكر يملوول كو جھيں۔ سے محد الغزالی کے نزدیک قوامیت کا مطلب عنین وغضب اور ظلم ہر گزنہیں ہے اور جو لوگ ایسا مجھتے ہیں وہ سخت، غلطی پر ہیں۔ ایک مسلمان کا لحرايسا ہونا چاہتے جس ميں صدود الله كا ياس ولحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور حدود اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم س خصوصي اكد آئى ہے۔ حدوداللہ سے مراد بعض الي صالط بي جومطلق العناني، نفرت وابانت اور علم وزياد في كوروكة بس بي صالط انساني فطرت اور عقل اور وجی الی کے مطابق ہیں اور انسان کو توازن

مستشرقین اور مغربی نام نهاد علماء نے عورت ر مرد کی قوامیت کو عورت کی عبودیت، اس ر مرد کی حکمرانی اس کے فعال کر دار سے انکار اور اس کے حقوق کے اختیارات کو سلب کرنے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ صرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے والے مفسدول کی تعبیر وتشریج کے بجائے مسلمان عورتس قوامیت کے اصل مفہوم اس کی حدود اور دیگر پہلوؤں کو مجھس۔

مستشرقين اور مغربى نام نهاد علماء نے عورت ر مرد کی قوامیت کو عورت کی عبودیت اس بر مرد کی حکمرانی اس کے فعال کردارے انگار اور اس کے حقوق کے اختیارات کو سلب کرنے کی صورت می پیش کیا ہے۔ اس دانسہ کوسٹش کے تتیج میں عورتس این مذہب سے بدخن موکر الله اور رسول کے احکامات سے دور ہوجاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو مع شدہ صورت میں پیش كرنے والے مفدول كى تعبير وتشريح كے بجائے مسلمان عورتیں قوامیت کے اصل مفہوم اس کی

واعدال يرقام رہے س مدددية بس اسك ك جے ہم کھرکتے ہیں وہ کوئی جانوروں کا مسکن نسس بلکہ اشرف انخلوقات کے امن وسکون سے رہنے کی جگہ ہے اور اس مقصد کے لئے اللہ نے عورت اور مرد کو لازم ومزوم قرار دیا ہے بیال تک کہ اسس ایک دوسرے کا لباس کہاہے جو قربت وانس کے اعتبارے ایک دوسرے کے ہم وجود ہونے بردال

مفسرین نے مسلمان کے کھرس مدوداللہ کی یاسداری کے ضمن می ظلم وزیادتی سے خبر دار کیا

ے۔ کیونکہ ظلم آباد ہوں کو آفت کی طرح چاف جاتا ہے اور قوموں کو ہلاک کردیتا ہے۔ اور زن وشوہر سی سے کوئی دوسرے ر ظلم کرے تو وہ سب بڑے فساد اور شدید ترین بلاکت کا باعث ہے۔ ازدواجی رشتے تمام رشوں سے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ ازدواجی رشون می نفاق اور دراڑ اسلام کے کسی دور میں بھی اس قدر نہیں واقع ہوئی تھی کہ

جانبين حدود الله كي خلاف

ورزی کے مرتکب ہوں اور

ان کی عقل وفطرت میں

فساد پيدا بوجلے مرد اور

عورت دونول ر اپنے کھر

کے اندر جن صدود اللہ ہے

كاربندرين كي تلقين قرآن وسنت میں کی گئی ہے اس

س عورت كو فرما نروا كامقام

ماصل ہے ای طرح مرد کے

باته من ان معاملات كي دور

ہے جواس کے شایان شان

بس اگر فرض کرایا جائے

کہ کھر کوئی تربیتی ادارہ یا

اقتصادی مرکز ہے تو تھی

1۔ خاندان کی الی کفالت کی ذمہ داری بوری

دوسرے انداز س کی ہے وہ یہ کہ جب یہ آیت

نازل ہوئی کہ " وامر هم شوری بلینم " تو فوجی اور

دستوری معاملات کا وجود نهیں تھا اس لئے آیت کا

اشاره معاشرے اور خاندان کی طرف ہے۔ اس صمن

سي المام غرالي رحمة الله في مندرجه ذيل تكات بيان

اسی طرح عورت کی بنیادی ذمه داری اینا زیاده تر وقت اولاد کی تربیت من لگانا اور علمی واخلاقی اعتبار ے ان کی نگہ داشت کرنا ہے۔

2 ـ اولاد کی برورش ویداخت کا عمل ایک عبوری اور اہم صرورت کی سلمیل کرتا ہے اور ایام طفولت من تربیت و تعلیم کا بورا دارو مدار کھر کی اصل فصنااور مادرانه شفقت والتفات يرب

اس كاكوني سريراه بوناچاہتے 🖣

3۔ اللہ تعالی نے جن باتوں من حرمت رکھی طرح مرد کے کندھوں یہ ہوتی ہے اور اگر عورت ہے اسلام نے ان کے ارد کرد ایسی او نجی حفاظتی کھرکی صروریات کی سمیل میں این طرف سے کچھ دبواری کھرمی کی بیں جن کی طرف مغرب ریست کے خرچ کرتی ہے تو وہ اس پر لسی واجب ولازم سی ہے جس طرح مرد کی لاڑی ذمہ داری مالی کفالت ہے

بقيه صفحه 13 ير

# جس علم کی اساس توہم اور بدعقبد کی برہووہ خطرناک ہے

اور یہ سربرای اس وقت کاسیاب مجھی جانے گی

جب باہی مثورے اور تعاون کے خطوط ر کام کیا

امام غزالی نے قوام کی توضیح وتشریح ایک

سوال: میں شادی شدہ ہوں اور اللہ نے مجم بینے بیٹیاں دی ہیں۔ میری بیٹیاں جراوال پیدا ہوئیں۔ میری بڑی بیٹی کی شادی اور جروال بیٹیوں کی عمر ایک سال ہو جانے کے بعد مذکورہ بیٹ کے سال ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ میں نے این نواسی کو اور میری یوی بیٹی نے این جراواں سوں کو اپنا دودھ یانج چسکوں سے زیادہ پلایا اس مالت س کہ وہ رصناعت کی مقررہ عمر کے اندر تھیں۔ میں یہ جاتا چاہتی ہوں کد کیا ان بچیوں کے لئے جازے کہ وہ رصناعت کے رشتے سے ہونے والے باپ اور بھائی کابوسہ لیں یاان سے مصافحہ اور ان کے سامنے چره کھلار کھنے پری اکتفاکر ناچاہتے۔

بواب مصافح اور جره كعلار كهن يرسي اكتفاكرنا علہ اور اگر کوئی لڑکی اینے رصائی باب کے سرکا بوسہ لیت ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور بوسہ دینے کا جبال تک سوال ہے تو اں ے احرازی سرے۔

نزید که رصاعت دو سال کے اندر ہی معتبر محجی جاتی ہے اور رصاعت کے لئے شرط میں ہے کہ دو حول کے اندر ہو اور پانچ کھونٹ یا چسکی بچے نے بھری ہوں۔

تعلق ہے دونوں میں سے زیادہ خطرناک کے سمجھا موں۔میری نماز ہوجاتی ہے یانس

جواب دونوں میں سی تعلق ہے کہ دونوں کی ی اساس وہم اور بدعقیدگی یہ ہے جس کے ذریعہ مقصد ہے لوکوں کے ذہنوں می طرح طرح کے خوف اور اوبام بھاکر ناجائز طریقوں سے ان کا مال کھانا۔ بعص ممالک س دیلھے میں آیا ہے کہ وہاں مجومیوں کے الارات تو نہیں ہیں اور مذہی وہ ایسی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی ان پریفین دھت میں اور کرپے سی دھوئے تھے کے معنی ہیں پائی مسیم جائز سی ہے۔ بلکہ مسلمان پر واجب ہے کہ

بی ۔ لیکن جیوتشیوں کا اثر وہاں صرور ہے جو کہ مصر اور یر خطرے اور یہ مجی مکن ہے کہ کسی بحوميول كا اثر بو اور دست شناسوں کا مد ہو

کین این این نوعتوں کے اعتبارے دست شناس کا ہاتھ اس طرح پھیرنا کہ وہ ٹیکتا ہوا نہ ہواور محورث نے ریقین واعتمادزیاده خطرناک ہے۔ كى صرورت ند پيش آئے۔ اور يہ جانے ہونے كر بچہ

سوال: ميرے چھوٹے بچے بيں ۔ كود ميں وہ غذا کھارہا ہے کروں کو دھویا جائے گا۔ بنت مادث کروں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ میں دحوب میں پھیلا کی روایت کے مطابق حسین بن علی رسول صلعم کی ۔ رو سی اور کمانت کے درمیان کیا سی کر گرے سکھالیتی ہوں اور پھروہی بین کر نماز پڑھتی کے گود میں تھے کہ انسوں نے آپ کے کروے پر

جواب ، اگر پیشاب شیر خوار کے کا ہے تو

بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا جاز ہے بشرطیکہ وہ دورھ کے علاده اور کوئی غذا مذ کھاتا ہو۔ جیسا کہ ام قیس بنت محصن نے روایت کی ہے کہ وہ ایک بچے کو حصنور اگرم صلعم کی خدمت میں لے آئیں تو آپ نے اے این کود میں بھا لیا بچے نے آپ کے کیروں یہ پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر بھیگا ہوا ہاتھ

اگرکونی لڑکی اینے رضانی باب کے سر کابوسہ لیتی ہے تواس میں حرج نہیں ہے اس کے علاوہ کہیں اور بوسددینے کا جہال تک سوال بے تواس سے احراز بی بسر ہے۔ نیز استعمال یر قادر ہو وصو یہ کدرصناعت دوسال کے اندر ہی معتبر مجھی جاتی ہے اور رصناعت کے لئے شرط سی ہے کہ دو حول کے اندر ہواور پانچ کھونٹ یا چسکی بچے نے بھری ہوں۔

اکتفاء اس حالت مس کیا جا سکتا ہے جب وہ یانی کی فراہمی اور اس کے استعمال سے معذور ہو۔ یانی سے کی کئی طہارت کی شرط بوری نہ ہونے ہر نماز درست نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیماتوں میں لوگ سروتفری کے لئے باہر نکلتے ہیں تو یانی ہونے کے

مقہی سوال اور ان کے جواب دلی ہے اور اس خلاف شرع عمل کا ان کے یاس پیشاب کر دیا تو مل نے کہا کہ دو سنرے کرمے سین لیجے۔اس کے بعد آپ نے نماز اداکی اور امامت کی۔ ا كيكوالك تحلك ياكر حصنورنے اس سے موال كيا كه نماز يره من تمارك الحكيا جزمانع بن موتى ہے تو اس نے کہا کہ تھے خیاشت لگ کئی تھی اور یانی ہے نہیں تو آپ نے تیم کی ہدایت کی سال یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی کی دستیابی اور اس کے استعمال کی قدرت حاصل ہونے کی صورت میں

حصول اور اس کے کرنے اور خباثت سے یاکی حاصل کرنے میں اے کام میں لائے۔ تیم پر

الله كى طرف سے اجازت ہے ليكن اس ماخيروالتواء کی ایک حدمقرر ہے جس سے تجاوز کی کنجائش نہیں یعنی کہ ایک رمضان کے روزوں کی قصناء اگلے رمصنان کے آغاز سے قبل بوری کر دی جاتے۔

کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس حالت س بے کہ اس کے پاس اتنابی پانی بچاہے جس سے وہ این آور بوی بحوں اور جانوروں کی جان بحا سلے یا پانی ست دور ہے تھی تیم جائز ہے۔ مسلمان كوچاہة كدوه جال اور جن حالات من بواين تمام معاملات میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطائق عمل کرے اور ان معاملات میں یانی کے حصول کی صورت میں وصواور یانی کی فراہم سے عذوری کی صورت میں تیم بھی شامل ہے۔ سوال : اگر میری بوی سے رمضان کے روزے قصنا ہو کئے ہوں توکیاس میں کوئی حرج ہے كه ميں جب تك كھرے دور ہوں اس وقت تك قصناءروزے بورے کرنے کو ملتوی رکھا جائے۔ جواب؛ ماہ رمصنان میں روزے رکھنا اللہ کے حقوق میں سے ہے اور اس کی قصناء کی ادائیکی کی بھی

باوجود میم کرتے ہیں جو کہ ان کے صد درجہ تسابل کی

ملى ثاتمز انشرنيشنل 17

# ماں کے پاکنزہ خیالات بچے کی ذہنی نشونما برخوش گوارا ترڈالتے ہیں

حمل سے متعلق چند اوبام اور ان کی حقیقت

حمل اور اس سے متعلق معاملات کے بارے مل مناسب ترین بات توید ہوگی کہ ہم اینے عام شعور اور قم سے کام لیں انسوائی امراض کے ماہرین ے مثورہ کری اور باقی باتس مالک کل کے والے کردی عام تصور یہ ہے کہ دوران حمل عورت کو دو افراد کی خوراک کی صرورت ہوتی ہے اور اس خیال کو ست سی عور توں کی حمایت حاصل ہے کہ حالمہ کو ڈٹ کر کھانا جاہتے۔ حالاتکہ حقیقت ب ہے کہ ایسی خواتن کو این خوراک میں تھوڑا سا اصافہ کرنا بڑا ہے کیوں کہ اس حالت میں جسم کو کیلوری کی زیادہ مقدار مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خون کے عجم اور مطابولزم میں تبدیلی

مقیم نسوانی امراض کی ماہر ڈاکٹر کوشاساما کے مطابق حالمہ کو ایک پڑے چی کے برابر کھی آخری ماہ مس روز استعمال کرنا چاہئے کیوں کہ بچے کو اپنے جسم کے اطراف چکنائی کی ته چراهانے کی صرورت ہوتی ہے

بیشترحالمه خواتنن نے بیان کیا کہ وہ پھل سلاد اور بری سزیال کھانے کو ترجیح دیت بیں لین بعض بے معنی تصورات سے بھی وہ جیٹ رہتی ہیں۔ مثلا یہ کہ دوران حمل پیپیا اور انتاس کھانے سے برہز كرنا چاہتے جب كه ذاكثروں كو ايسى كسى يابندى ير

ڈاکٹرگیتا کے خیال میں حمل کایہ مطلب نہیں کہ عورت تمام مشاغل سے كنارهش موكر صرف آرام كرف كلّ بلكداس حالت س بهي تيراكي موسكتي ہے کولف کھیلاجا سکتاہے ، کارچلائی جاسکتی ہے۔ ہاں یہ صرور خیال رہے کہ اچل کودیہ ہونے یائے۔جن خواتین کو تیراکی کولف اور موٹر رانی کے وسائل سيرسيس بس ظاہر بوه عام كام كاج سي اينادل لكائيں كى۔

> کے ساتھ جسم کا پھیلاو ہوتا ہے ۔ بچے کی ہسرنشو و نما کے لئے روشن سے مجربور متوازن غذا بست اہمیت دھی ہے۔

دوسراب معنی تصوریہ ہے کہ دوران حل لھی کھانا سبت مفید ہے۔ اس صمن میں ایک ڈاکٹر کا خیال ہے کہ عورت کو مطلوب اصافی طاقت کی فراہی سے لھی کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم دلی می

یقن سن ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بخشی ہوئی تمام تعمتل کھائی جا سکتی ہیں یس زیادہ نمک کھی اور تلی ہوئی چزوں سے رہزکیا جائے۔

میراشااس خیال کی حامی بس که حامله کو صحیح غذا تصحیح مقدار میں کھانا اور بسیار خوری سے دور رہنا

دوران حل جنسی مباشرت سے اجتناب اور

اس کے جوازے متعلق بھی مختلف خیالات اور تجربات یائے جاتے بس ۔ ڈاکٹر کیتا کے مطابق طبی نقطه نظرے دوران حمل جنسی مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے تین ماہ اس سے کریز کرنا صروری ہے۔ اگر اس دوران خون کے دھے مودار ہوئے ہوں تو مباشرت کی قیمت یر نہیں ہونی

چاہتے۔ ماں اور بچے کے درمیان ربط ست نازک ہوتا ہے اور مباشرت سے یہ منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک بارر حم س بچے کے بوری طرح این جگہ بنالینے کے بعد جنسی مباشرت کو گوارہ توکیا جاسکتا ہے لیکن كرمجوشي كى كنجائش نهس ہے۔

ایک متنازعہ تصوریہ ہے کہ وٹامن ای تیل ے حمل کے دوران پیٹ کے نیچے را جانے والی جھریاں مٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر گنتاان جھریوں کو جلد کے لیک دار تاروں کے ٹوٹنے سے تعمیر کرتی بیں ادر مجھتی بیں کہ وظامن ای تیل کسی حد تک می مدد گار ہو سکتا ہے اور اس کی حقیقت دوا سازوں کی اشتمار بازی کے علاوہ اور کھے نہیں۔

واکثر کویتا ساما ذکورہ بالا خیال سے اختلاف رھتی ہں۔ ان کا خیال ہے کہ وٹامن ای تل پیٹ كى جھريوں كو بالكل ختم كر ديتا ہے۔ واكثر كستان تو حمل کے دوران اور ندی وضع حمل کے بعد پیٹ کی مالش کے حق میں بس کیوں کہ اعصاب میں وصلے ن کی وجہ سے بڑھے ہوئے پیٹ کو ورزش کے علاوہ کسی اور چیزے کم مہیں کیاجا سکتا۔ اس طرح ایک اور ڈاکٹر پیٹ ہر بیلٹ لگانے کے خلاف بس کوں کہ پیرکی

رکوں میں دوران خون رکنے کے باعث گائتھیں ہے

توانی امراض کے ماہرین کاکہ اے کہ

دوران حمل ورزش اور خصوصا اندر کی طرف سانس لینے کی مثق مد صرف درد زہ کے دوران معاون ثابت ہوتی ہے بلکہ جسم کے جوڑوں کو کھلنے میں بھی مدد

واکثر گنتا کے خیال میں حمل کا یہ مطلب نسس که عورت تمام مشاغل ے کنارہ کش ہوکر صرف آرام کرنے کلے بلکہ اس حالت مل تھی تیراکی ہو سکتی ہے کولف کھیلا جا سکتا ہے • کار جلائی جاسکتی ہے۔ بال یہ صرور خیال رے کرا چل کودنہ ہونے پائے۔جن خواتین کو تیراکی ، کولف اور موررانی کے وسائل سیرسس بیں ظاہرے وہ عام كام كاج س اينادل لگائس ك

دوران حمل دو اور تین سپول کی سواری بر سفرے بچناچاہتے کیوں کہ اس میں دھکھے لگتے ہیں۔ سات ماہ کے حمل کے بعد ہوائی سفر کی اجازت نسس ہوتی اس کا سب یہ ہے کہ جہاز کے اندر السين كے دباؤس كى آنے سے بچے كے دماغ ي

استقرار حمل کی نیک ساعت اور بھے کی جنین ے متعلق بھی بعض لوگ موہوم خیالات رکھتے ہیں

آبادی اس کی زدیہ جن میں موٹے مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔

افراج کے لئے سرجری اور انفی چانل سے ہوا کے

شبت ومتواتر دباؤ (CPAP)كى بحالى نىندى

پدا شده جسمانی بد تظمیون من مؤخر الذکر طریقے کو

زیادہ تر برونے کار لایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صرف

لیبارٹیری کے اندری کارگر ہوسکتاہے اس لنے اس

فيصد مريض علاج كونالمل تجوردية بس أور عارضه

مثلایہ کہ بورن ماشی کو مباشرت کرنے سے استقرار

ممل صرور ہوتا ہے اور یہ کہ بچی کے لئے سیمی اور

بے کے لئے رش چزں کھانی چاہئیں۔ بعق

عورتوں کا خیال ہے کہ حمل کی مالت می کرے

من خوبصورت بحول کی تصویرین لگانا اور ان کو

دیلھتے رہنے سے پیٹ کا بچہ بھی خوبصورت ہوگا۔ اس خیال سے کلینا گیتا اور ریتا کوئل دونوں منفق بس اور مؤخر الذكر كاكهنا ہے كه دوران حمل كسى فيج منظرکو دیلھنے سے حالمہ کے دل و دماغ براثر برتا ہے اور وہ اثریراہ راست بحے تک منتقل ہوتا ہے ہرچند كه واكثر كمينا ان باتول كو غير مصدق تصورات كانام دیت بیں لیکن اس بات سے وہ مجی اتفاق کرتی بیں كه مال كے ياكنزہ خيالات كا اثر بچے ير بھى يرتا ہے۔

# اگر آب بسیار خوابی میں بسلامیں تو ہلاکت آپ کی منتظر ہے

اس دور کی زندگی تفکرات اور ذہنی تناؤے جمری ہوتی ہے جس می انسان کو آرام کرنے یا سونے کا وقت کم می سیر آنا ہے۔ بظاہر بعض لوگ مطلوبہ مقدار نہیں سینج پاتی۔ نیند کے دوران واقع

ہونے والی اموات کا سبب عموما ليكن Apnea بحى الك وجه

گری نند کے بعد آدمی خود کو کراتے ہیں۔ ایک سال تيروبازه محسوس كرما ب ليكن نسند کی زیادتی سبت سی جسمانی اور نفساتی اجسی پدا کرسکتی ہے۔

زدیرے جن میں موئے مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کما جاتا ہے کہ نیند کے دوران چینچروں س ہواکی

مركت قلب كابند بونا بيايا جاناب ہوسکتی ہے۔ جونکہ حرکت قلب کے بند ہونے اور Apnea كے درمان امتیاز كرنے كے لئے کوئی مشن ایجاد نہیں ہوئی ہے اس لتے سب موت کے خانے مي بادث ميل بي درج كيا جاتا ب

جياكہ بم سب جانتے بين كدكسي ملك كي نوشحالي اس کے عوام کی عام صحت ر بھی مخصر ہے Apnea غیر صحت مند سماحی اور پیشه وراند زندگی کاسبب بنتی ہے۔ اگر اس طرف توجہ مندی جائے تو آدمی قلب کے عارضہ س بسلا ہوسکتا ہے۔ اس مرض کی عام علامتی دن کے وقت زیادہ سونا،

خرائے لینا، صبح کے وقت سر میں دردر بنا، کسی کام کی طرف جی نه لکنا وغیرہ ہیں۔

نیند کے دوران سانس لینے کے عمل کے مختف انداز کے اثرات کاعلم تو پہلے س سے موچکا تھالیکن ندند کے دوران تنفس مس کسی طرح کی ہے ترتیبی کی طی اہمیت کا اندازہ ابھی دو دہائوں سے ڈاکٹروں کو ہوا ہے۔ گذشتہ سال دیلی میں ملک کی پہلی "سلي ليباريري" قائم بوئي جو برطرح كے جديد

> خواب زده مريض ليبور ے کام کرنے والی لیبار فیری میں اپنے عمل شفس کا خمونہ ریکارڈ کے اندر سو مریصنوں کا علاج سال کیا جاچکا ہے اور جونکہ اس علامت سے

الات ے لیں ہے

زیادہ تر لوگ ابھی ناداقف ہیں اس لئے استے لوگ رجوع نسس کریاتے جتن کہ توقع کی گئی تھی۔ بسیار خواتی کے ٹیسٹ کے لئے ذکورہ لیبارٹیری میں مریض کو سلاکراس کی ناک منه اورسینے برای سی حی ک طرز کے Censor لگادیے جاتے ہیں۔ بوری رات اسكرين يرآنے والى معلومات كامطالعه كيا جاتا

ستقل ان کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ CPAP کی ہے اور اس میں متعلقہ اور اہم معلومات کو مستقل مشنن بنانے والی صرف ایک لمنی ہے اور اس طور ہر فلاق ڈسک کی صورت می محفوظ کرلیا جاتا مشنن کی قیمت بھاس ہزار ہے۔ حویکہ لوکوں کو زود ے تاکہ آتدہ مجی اے وقت صرورت کام مل الیا خواتی یا بسیار خواتی کے نقصانات اور اس کی جاسکے۔ اس رصد گائی عمل کو بولی سومنو کرافی کھتے ہں۔ ابری کا مثورہ ہے کہ اس عادضہ کے علاج پیچید کیوں کا بوری طرح احساس نہیں ہے اس لئے ب رقم بھی انہیں خاصی زیادہ معلوم ہوتی ہے وریہ شاید کے لئے کون ساطریقہ اختیار کرنا ہے اس کا انحصار کروں یہ بھی CPAP کے ذریعہ یہ علاج ممکن الولى مومنو كرافى كے تتيج ير مخصر ہے۔ معالجاتى بوجانا اس طرح الك ابم عارضه كاعلاج ماتك اور طریقوں میں وزن کی تخفیف، مجتنبی ہوئی ہوا کو

فراہمی کی تشمکش کی ندر بظاہر بعض لوگ خوش نصیب ہیں کہ وہ جہاں اور جتنی دیر تک چاہیں سوجائیں اور جا کہ اگر عوام کی طرف سے لیکن انہیں خبر نہیں کہ بید عادت ان کے لئے ہلاکت کا پیغام بھی ہو سکتی ہے۔ اس ہماری کے تس احساس بیداری کا اظهار لمبيون نے اس علامت كو "زود خواتى "كا نام ديا ہے۔ اگر چه باقاعدہ كوتى S CPAP " سروے اس سلسلے من کیانہیں گیاہے لیکن ایک اندازہ کے مطابق تین فیصد مشن بنانے والی مزید كېنيال بازارس اتريكي اور پھريقينا اس مشين کي

قیمت بھی نیچے آئے گا۔ فی الوقت بسیار خواتی کی لیبارٹیری کے قیام س 25 لکھ روپے کی لاگت آتی ہے لیکن اس میں لائی کئی مشینوں کوزنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے صروری ہے کہ لوگوں کو بسیار خواتی کے مصر اثرات اوراس کے علاج کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔



موجائیں لیکن انہیں خرنہیں کہ یہ عادت ان کے

لے بلاکت کا پیغام بھی ہوسکتی ہے۔ طبیوں نے

اس علاست كو "زود خوانى "كا نام ديا ہے۔ اكر جد

باقاعدہ کوئی مروے اس سلسلے میں کیا نسس گیا ہے

لین ایک اندازہ کے مطابق تین فیصد آبادی اس کی

18 لمي ثائمزانثرنيشنل

## برطانوی جاسوس نے اپنے ملک سے غداری اور روس کے لئے جاسوسی کیول کی ؟

### برٹش سیاح کے بیٹے کم فلبی کی برطانیہ مخالف جاسوسی کی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان

تیاری کے لئے اپنی جرمن زبان مزید درست کرنا

چلہ ہیں۔ مقلبلے کے اس امتحان میں کم نے کبی

لڑکی آلائس فرائد من یا لزی سے محبت ہوگئ جس

سے آخر کاد ان کی شادی ہوگئ جے ان کے والدین

مى صدنس ليار

نے سمی پسندسس کیا۔

کم فلی کو جاسوسی کی تاریخ کا ذہمن ترین جاسوس تصور کیا جاتا ہے اب تک اس ماہر جاسوس کی زندگی ر کئی کتابس تصنیف کی جای بیں۔ زیر تبصرہ دونوں كابس مجى قلي كى سوائح حيات اور اس كے جاسوسى کار ناموں سے بحث کرتی ہیں۔ مر دونوں نی کابس بعض ایے کوشوں یر روشن ڈالتی ہیں جو اب تک لوكوں كى نظروں سے او جھل تھے۔ مراہم بات يہ ہے کہ دونوں کتابوں کے مصنفین نے دو مصناد مر حيرت الكيز طريقه بحث ومحقق اختياد كياب جو فطرنا

قاری کو دومتناد نرایجی طرف لے جاتے ہی۔ جزخ بورووک ایک روس ناول نگار بین. انہوں نے کم قلبی کے بارے س بعض نی معلومات پیش کی بس جوانسوں نے حال می س ریلنز کی کس کے جی تی کی فاتلوں سے حاصل کی ہیں۔اس کے ماتھ مصنف نے قلی کے ماتھ اپنے ان مذاكرات اور كفتكوس مجى فائده اثمايا سے جو وہ ان ے 1988 میں ان کی موت سے قبل وقتا فوقتا

بورووك كى كتاب كے مطالعہ كے بعد كم قلى كى

مطانیہ مخالف جاسوسی سرکرمیوں کی بکھری ہوتی

کڑیوں کو اب بڑی حد تک جوڑا جاسکتا ہے۔ واضح

رے کہ کم قلی برطانوی جاسوسی ادارے کے اہم

رکن تھے مگر اسی کے ساتھ وہ مرطانوی راز روس کی

طرف بھی منقل کرتے رہے۔ مدتوں وہ اپنے ملک

کے خلاف روسیوں کے لئے جاسوسی کرتے رہے

مركسي كواس كى بحنك تك منس كلي 1960 كى دباتى کے آغاز میں جب ان کی برطانیہ مخالف جاسوس کا پہت چلاتو ست دیر ہو حکی تھی۔ وہ کرفتاری اور سزا سے بحنے کے لئے ہمیشہ کے لئے روس طلے گئے۔ بعض تبصرہ نگاروں کا خیال ہے کہ مرطانوی حکمرانوں نے كم فلى كوروس بحاك جانے كے لئے مملت دى کیونکہ انسس اندیشہ تھاکہ ان کی کرفتاری اور مقدے سے مکومت کی کافی بدنامی ہوگ۔

کم قلبی نے 1933 میں اپنی سرائی تعطیل بران س کزاری جال انہوں نے نازیوں کے مرصح ہونے اڑورسوخ نے کو این آنکھوں سے دیکھا۔اس سال موسم کرما میں کم کو ان کے مشہور مصنف اور سیاح باب سینٹ جان قلی نے 100 مونڈ دیکر ویانا جمي الك وه فاشرم مخالف طاقتول سے رابط قائم كرسلس يه فاشرم مخالف طاقتي كي ونول بعد سردایل کے موسم من ڈول فس (Dollfuss ) حکومت کے خلاف صف آراء ہوئیں کر انہیں

شكست كامنه ديكعنا يراء اس وقت تک کم فلی برطانیہ کے جاسوس

دراصل کم نے اپنے والدین کو اس بارے میں تھی بتایا تھی نہیں چتانچہ جب حکومت نے انہیں عرمنوں کے خلاف

جاسوس کے لئے اسٹریا بھیجاتوانہوں نے اپنے والدین سے یہ بہاند کیا کہ وہفارن سروس کے مقابلہ کے امتحان کی تیاری

ادارے سے وابسة بوطے تھے مران کے والدین کو

اس كاعلم نسى تها دراصل كم في اين والدي كو

اس بادے می مجی بتایا بھی شس چتانے جب

طومت نے انہیں جرمنوں کے خلاف جاسوس کے

لے اسٹریا بھیجا تو انسوں نے اپنے والدین سے ب

سانہ کیا کہ وہ فارن سروس کے مقابلہ کے امتحان کی

آماده كرلياجن سي دونالله ميك لين اور گائي برجس ویانا مس کم کی ایک کمیونسٹ نظریات کی حامی

شامل تھے۔ ساتھیوں کی سرکرمیاں مشتبہ لگنے للس مرکسی کے وہم وخیال س بھی یہ نسس آیا کہ یہ سبدوس کے لئے اپنے می ملک کے خلاف جاسوسی سرگرمیوں سینٹ فلبی کچھ اپنے انسان تھے جو اپنی پالسیوں کے

بعض دوستوں کو روس کے لئے جاسوسی رہ آمادہ کی پالسی باشی خاندان یا شریف حسن کی حمایت کرسکے ۔ کم نے ایسے سات افراد کو اس کام کے لئے سکرنا تھی جب کہ قلبی ان کے دشمن این سعود کا حاقی تھا۔ اس طرح اس کے خیال میں مرطانیہ کو عربوں کی آزادی سے متعلق 1918 کے اعلامیہ کا یاس ولحاظ سطے۔ برطانوی جاسوسی ادارے کو کم اور اس کے مسلک کو بتدریج آزادی کے لئے تیار كرنا جاہت تھا كر ہوا اس كے برعكس يعنى باشى فاندان کے افراد کو بادشاہتن دے دی کتی۔

ماسکو میں یہ غلط تصور عام تھا کہ کم کے والد م برطانوی جاسوسی ادارے میں رہتے ہوئے 1964 تک روس کے لئے جاسوسی کرتا رہا۔جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے ملک کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہوگیا ہے تو اس وقت وہ بروت میں تھا جاں سے وہروس چلاگیا تاکہ کرفتاری سے چسکے۔

> ہے جو اس موضوع پر مھی کئی دوسری کابوں میں موجودے \_ یعنی کم برطانوی جاسوسی ادارے میں رہتے ہونے 1964 تک روس کے لئے جاسوی کرتا ربا۔ جباے معلوم ہوا کہ اس کے ملک کو اس کی بروت میں تھا جال سے وہ روس چلا گیا تاکہ

ربار مثلا وباتث باوس بال يا برطانوي وزارت خارجه

س مصروف بس كاب كابقيه حصدوى كي بيان كرما سینٹ قلی مطانوی جاسوسی ادارے سے وابست ہیں۔اس غلط تصور نے روسی جاسوسوں کو نوجوان کم كى طرف متوجد كياراب تك يد مجها جامار باسي كركم نے خود سی روسی جاسوسوں تک رسائی حاصل کی تھی مریہ بات فلط تھی۔ دراصل روسوں نے سی پل کی تھی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے کم کے اس وقت تک کم فلبی برطانیہ کے جاسوسی اِدارے سے وابستہ ہوچکے تھے مگر ان کے والدین کو اس کا علم نہیں تھا۔

انتھونی کیو براؤن کی کتاب ایک برطانوی شری کی اینے می ملک کے خلاف جاسوسی کرنے کے جرم کے خلاف عصے کا اظہار ہے۔ مراقان نے یہ حیرت انگز نظریہ پیش کیا ہے کہ کم کو جاسوی اور ملک دشمن این باب سے ورثے من ملی تھی۔ مرب بات وی مخفی که سکتا ہے جس نے یا تو سینٹ فلی کو اچی طرح مجھا نہیں ہے یا پھروہ ملک سے غداري كالمعجيج مفهوم نهس محجماء سينث قلبي بميشه برطانيه كا وفادار ربار بال البية وه حكومت كى عرب پالسی یا کم از کم اس کے بعض پہلوؤں کاہمیشہ مخالف

اصل حقیقت کا علم ہوگیا ہے تو اس وقت وہ كرفتارى سے نج سكے۔

> کے لئے اپن جرمن زبان مزید درست کرناچاہتے ہیں۔مقابلے کے اس امتحان میں کمنے کبھی بھی صد نہیں لیا۔ ا کی آسٹرین دوست کو استعمال کیا یہ شخص 1934 س لندن آیا اور کم سے ریجنٹ یارک س ملاقات ک کمے کماگیا کہ وہ اپنے باب کے کرے کی تلاشی لے ناکہ کچ خفیہ فائلس ہاتھ اسکس کم نے ایساس کیا مراسے کوئی اہم چزدستیاب نہیں ہوئی۔ اس ناکای کے بعد روسوں نے کم کو محمیرج بھیجا تاکہ وہ اپنے

بغیر الجوجاتے تھے۔ ظاہرے کہ ان کابیرویہ ان کے سيترافسرول كولىجى پسند نهيس آيا۔ چنانچد 1924 ميں انسس برطانوی سول سروس سے استعفادینا بڑا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ای سعود کے ساتھ رہے جن سے کئی بار مرطانوی حکومت کے تعلقات کافی حد تک ناخوشکوارے ہوگئے۔ظاہرے سینٹ قلبی کی این سعودے دوسی کو برطانیہ سے غداری کا نام سمس دیا جاسکتا۔ اس طرح کم کی جاسوسی کو سینٹ جان فلبی کی وراشت کنا مجی غلط ہے کم کی جاسوسی کی وجوبات کسی اور می تلاش کی جانی جائیس۔ اس طرح یہ مجی مبتر ہوگا کہ اہل برطانیہ سینٹ قلبی کی سیاس سوچھ

لے برکس و ناکس سے اس کی حیثیت کی برواہ کے

1- BoroviK, Ginrikh, The Philby Files, Little, Brown, \$24.95

بو تھ کو کم از کم اب ان کی موت کے بعد تسلیم کرلیں۔

2- BrownC, Anthony, Treason in the Blood, Houghton Mifflin, \$29.95

## مصري صحافت مس خاتون صحافيول كي آمداوران كي خدمات

تيس رسالے مظرعام برآئے اور دم توڑتے رہے۔

ان کے قاری دونوں می بنیادی طور ہے مصر کے

درمیان شمری طبعہ سے تعلق رکھنے والی عور تس

تھس یہ خواتین زیادہ تر عورتوں کی تعلیم، کھر س

عورت کے رول اور عائلی قوانین میں اصلاح جیے

خواتین کے ان رسائل کی بنیادر کھنے والی اور

زير تبصره كاب مصرى صحافت مس خواتين كي موجودگی اور رول سے بحث کرتی ہے۔ لیکن بنیادی طور یریکاب صرف 19وس صدی کے اختتام اور بیوں صدی کے آغاز کے موقع پر سمای ومعاشی تدیلیوں اور برحتی ہوئی قوسیت کے بیں مظر می اس امر کا جائزہ لیتی ہے کہ کس طرح مصری خواتین نے صحافت میں حصہ لینا شروع کیا یا انہوں نے معیں۔ان کے رسالے کا نام الفتی (فوجوان عورت) مسائل کے بارے میں فلر مند تھیں۔ ظاہر ب ان کس قسم کا رول اداکیا۔ سماجی ومعاشی جدیلیوں پر تھا۔ یہ مگرین دوسال تک پابندی سے نظمی دہی گر

مصر می عورتوں کے رسائل کی تاریخ کافی ستل تھی ہو شام سے جرت کرکے آئی تھیں۔ خواتین کا پہلا رسالہ ہند نوفل نے 1892 میں نکالا نوفل شام سے تعلق رکھنے والی ایک عیبائی خاتوں

رانی ہے ، گربیوں صدی کے آغاز سے پہلے مصر کی سرکرم صحافی خواتین کی اکثریت ان لوگوں بر

مصریں عورتوں کے رسائل کی تاریخ کافی برانی ہے ، مگر بیوی صدی کے آغاز سے پہلے مصر کی سرگرم صحافی خواتین کی اکثریت ان لوگوں پر مشتل تھی جو شام سے ہجرت کرکے آئی تھیں۔ خواتین کا پہلا رسالہ بند نوفل نے 1892 میں تکالا نوفل شام سے تعلق رکھنے والی ایک عبیائی خاتوں تھیں۔ ان کے رسالے کا نام الفتی (نوجوان عورت) تھا۔ یہ میکزین دوسال تک یابندی سے نکلتی رہی مگر نوفل کی شادی کے بعد بند ہوگئی۔

نوفل کی شادی کے بعد بند ہوگئ شادی کے بعد کسانیت نسیں تھی بلکہ ان کے حل کے لئے ان نوفل ایک گھریلو عورت اور سماجی کارکن بن کررہ کے روگرام اور ترجیحات میں کافی اختلاف تھے۔ بحث كرتے ہوئے كتاب ان مباحث ير بحى روشى والتي ہے جو پہلے بی سے مصر میں عورتوں کے گئیں۔ اس کے بعد پہلے 25 سالوں میں خواتین کے بر حال کتاب کے مطالعہ سے بیات کم از کم ظاہر سماجىدول اور عزائم سے متعلق پائے جاتے تھے۔

ہوتی ہے کہ 19 ویں ویسوی صدی کے سکم میں اضحای اور بیوی صدی کے اقتدای سالوں میں مصری خواتین کے اپنے ساجی، عائل معاشی اور مصری تعلیم یافت اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والی

مل للفنے والوں اور ان کے رفضے والوں کے

درمیان یا نظریے اور تبدیلی کے مابین کس نوعیت

کے تعلقات تھے۔ان سب کا ماحصل مر صرف سی

لكاتا ہے كہ اس وقت يعنى انتيوس صدى كے

خواتین کے ان رسائل کی بنیادر کھنے والی اور ان کے قاری دونوں می بنیادی طور پر مصر کے در سیان شهری طبقہ سے تعلق رکھنے والی عور تیں جھیں یہ خواتین زیادہ تر عور توں کی تعلیم، گھر مس عورت کے رول اور عالمی قوانین میں اصلاح جیسے مسائل کے بارے میں فکر مند تھیں۔

خواتین کی سوچ کی تج کیا تھی۔ظاہر ہے کہ ایک ایسی سای سائل کے بارے می خیالات کیا تھے۔ اس می برمال شک نسی که زیر تبصره کتاب تحريك جس مي مغربي تعليم يافية عسيائي خواتين كا غالب رول ہو، وہ مغرب کی تعلیم کے علادہ محلا اور مصر میں خواتین ریس یر کافی تفصیل سے روشن کس چیز کادرس دے سکتی ہے۔ والتي ہے۔ ادارتي واشاعتي دهواريوں سے لے كر للھنے اور مصنامن کے حصول تک جیسے مسائل سے بھی بحث کی گئی ہے۔ خواتین کے ان رسائل کے Baron, Beth, The Women's مطالعہ سے ہمیں یہ بھی پہتہ چلتا ہے کہ ان میلزین

Society and the Press, Yale University Press,

Awakening in Egypt: Culture

London, 1994, £ 20

(India's first International Urdu Weekly)
49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



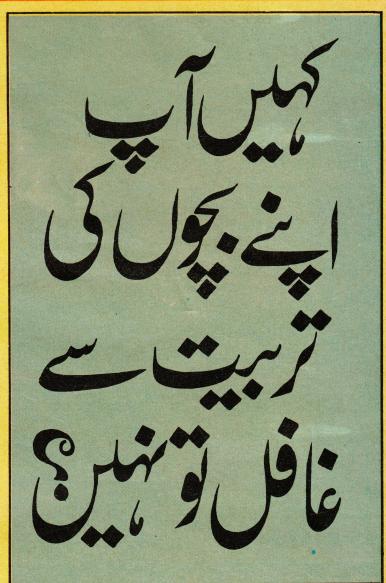

مغربی معاشرے کے سر،مشرقی تہذبی اقدار کی پاسداری کے سر، نظمی کے سریا نظمی کے خاندان اور اس کے والدین کے سربہ

ظاہرہ کہ مغرب کی اباحیت پر آپ کاکوئی بس نہیں لیکن اگر آپ کو مشرقی تہذبی واخلاقی اقداد اور اسلامی صابطہ حیات عزیز ہیں تو پھراس کی مکمل ذمہ داری والدین، ان کے طرز زندگی، خاندان کا ماحول اور اس کے تربیتی نظام کے سرعاید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر بچپن ہی سے نظمی کی پرورش و پر داخت اور اس کی ذہنی تربیت اسلامی خطوط پر گ گئ ہوتی تو ظاہرہ کہ اس غیر اسلامی اور انتہا پسندانہ فعل کی نہ تو نوبت آتی اور نہ ہی پورا خاندان تباہی کا شکار ہوتا، علاوہ ہریں نہ تو اس غیر اسلامی فعل کے لئے مغرب پرستوں کی جانب سے اسلامی کلی اور اقدار یر انتہا پسندی کالیسل ہی چسیاں کیا جاتا۔

چونکہ اسلام ایک مکمل صنابطہ حیات ہے جس میں ہر چیزی حدیں اور اس کے صنابطے مقرد ہیں، اگر جرم وسزاکی نوعیت ان کی حدیں اور صنابطے متعین ہیں تو اصلاح و عفو کی گنجائش بھی ہے، اگر آپ ایک ایے نظام میں زندگی بسر کردہے ہیں جو آپ کا اپنا نظام نسیں اور جبال اسلامی عدالت کا تصور ممکن نہیں تو ایسی صورت میں والدین کا طرز زندگی، خاندان کا ماحول اور اسلامی صنابطے کے مطابق بحوں کی پرورش و پرداخت اور تربیت ہی آئی تابی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور آپ کو اپنی مذہبی، تہذبی اور بھی تفافی بقائی ضمانت دے سکتی ہے۔

آئے ذرا ہم اپنے طرز زندگی اپنے خاندان کے ماحول اور اپنے بحوں کی تربیت کا محاسب کریں۔ کہیں ہمارے گھر میں بھی محاسب کریں۔ کہیں ہمارے گھر میں بھی نادانستہ طور پر کوئی نظمی الکنپار تو نہیں میں ہے ؟

فرانس کے شہر کولمار میں پندرہ سالہ مسلم دوشیزہ نظمی الکینار کااس کے دو بھائیوں اور والدین کے ذریعہ بے دریج قتل کا واقعہ مغربی ممالک میں دو تہذبی قدروں کے درمیان معلق مسلم غاندانوں کی عبرت انگیز تصویر پیش کرتا ہے۔ ترکی نزاد مسلم غاندان کی لڑکی نظمی فرانسیسی دوشیزہ کی طرح جینے پر مصرتھی اور اپنے فرانس کے "آزاد" معاشرے میں ایک عام فرانسیسی دوشیزہ کی طرح جینے پر مصرتھی اور اپنی معراج خاندان کی تہذبی و روایتی قدروں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں ہی اپنی معراج تصور کرتی تھی۔ لہذا اپنے خاندان سے بغاوت کر کے وہ نہ صرف ایک فرانسیسی نوجوان کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہنا ہوگئی بلکہ اپنے والدین کے ذریعہ طے کردہ شادی کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہنا ہوگئی بلکہ اپنے والدین کے ذریعہ طے کردہ شادی کے ساتھ علی الاعلان معاشقے میں بہنا ہوگئی بلکہ اپنے والدین کی ذریعہ طے کردہ شادی کے ساتھ علی الاعلان معاشوں نے گھر اس امید میں واپس آئی تھی کہ اپنے غاندان والوں اپنے قتل سے بیانچ روز قبل وہ اپنے گھر اس امید میں واپس آئی تھی کہ اپنے غاندان والوں اس کے دونوں بھائیوں نے والدین کی نظروں کے سامنے نظمی کا گلا گھونٹ کر قتل کردیا وارد وسرے بھائی اور والدین کو بیس سال کی قد کی سزاسائی۔

یہ عبرت ناک واقعہ نظمی اور اس کے خاندان والوں کے المناک حشر کی کہانی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر مغربی ا باحیت اور تہذیبی واخلاقی پستی کے منڈلاتے سائے اور اس کے تتیجے میں انسانی زندگی میں ظاہری و باطنی سطح پر جاری تصناد وتصادم سے پیدا شدہ بیجان کا

سوال یہ ہے کہ نظمی کی بد چلنی وبے راہ روی کے سبب اگر اس کا بورا خاندان تباہی ہے دوچار ہوا تو اس کی ذمہ داری کس کے سرعاید ہوتی ہے ؟ اباحیت سے آلودہ